والمائم الومنيفذهان بن ثابت كى مالات ندگى بر فوهوت كتاب معلى المحالية المائل المحالية المائل المحالية المحالية



المعنى ال

ماليون مولانا ڈاکٹر محتی عاصم المحلی لئے اے الم فی الحق ہیں۔ الحق ہیں۔ الحق ہی



## معزت امام اعظم الوصنيفه بينطة

﴿ جمله حقوق محقوظ بيں ﴾

حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة اللدعليه مولانا ذاكر محمد عاصم اعظمي

مولف

ايم الما ايم - في - التي التي - وي

مولوى تعيم الاسلام قادري مشي مولوي مخدعتان مشي *پروف ریڈنگ* 

مولوي محرحسان ممسى مولوي محداحسان ممسى

سناشاعت er-10

تعداد

ضفحات MYA

محمرا كبرقادري

-/300 رو-



#### فهرست

| 100              |     |                                                      |
|------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 11               |     | منقبت                                                |
| 1111             |     | القوش حيات                                           |
| I۳               | 920 | نام ونسب                                             |
| IIY              |     | ولادت                                                |
| 10               |     | خاندان اورآبا واجداد                                 |
| IA               | *** | وسيع تجارت                                           |
| 77               |     | مدیندکاسفر                                           |
| PM <sub>33</sub> |     | منافع تجادت كامعرف                                   |
| 414              | •   | مخصيل علم كاتحريك                                    |
| ra               |     | علم كلام                                             |
| 12               |     | مخصيل نقه                                            |
| 940              |     | اساتذه                                               |
| ra               |     | كا كوفدا يك ابم على مركز                             |
| <b>P</b> A       | نقه | معلم امت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كاوبستان |
| <b>m</b> 9       |     | دعا بيرسول                                           |
| P+.              |     | حلقه درس                                             |
| ٠ سوسم           | 2.4 | فقنه                                                 |

| فدمت حديث                                            | מנה  |
|------------------------------------------------------|------|
| فقيه عراق علقمه بن قيس رضي الله عنه                  | ra   |
| مام ابراجيم بن يزيدرضي الله عنه                      | rq   |
| مام حما دبن ابوسلیمان کوفی رضی الله عنه              | or   |
| امام اعظم كاحلقه درس                                 | ra   |
| مام صاحب كي مقبوليت                                  | 44.  |
| يم تلانده                                            | 44   |
| عياى بنكامه آرائى اورامام اعظم كاكردار               | ar   |
| يد بن على كاخروج                                     | YO   |
| مام اعظم كاروبيه                                     | 4.   |
| ام اعظم اورخوارج                                     | 41   |
| ن مبيره اورامام اعظم                                 | 20   |
|                                                      | 24   |
| مام اعظم كى مظلوميت برامام احمد اورامام حماد كتاثرات |      |
| راجيم بن ميمون اورامام اعظم                          | ۸۲   |
| م اعظم اورا بوالعباس سفاح                            | ۸٩   |
| قيام حجاز المناح                                     | 1974 |
| به مرمه میں حلقه درس                                 | 90   |
| م با قررضی الله عنه کی خدمت میں                      | 9,८  |
| م ما لک رضی الله عنه کے ساتھ                         | - 9/ |
| م اوز اعی ہے ملاقات                                  | 101  |

| <u></u> | مرسام الم الوطيفه والقر                    |
|---------|--------------------------------------------|
| 1+1     | مام ليث بن سعد                             |
| 4       | والی مکه موی بن عیسی کاوشیقه               |
| 1+0     | وسيع حرم كامسئله                           |
| I+Y     | فليفه الوجعفر منصورا ورامام اعظم ابوحنيفه  |
| 1•4     | وج وشرائے متعلق ایک کتاب                   |
| · 1•A   | چنداورواقعات                               |
| 119     | حسن بن قطبه کی توبه                        |
| . Ira   | نفس ذكيه كاخروج اورامام أعظم ك حمايت       |
| 1174    | امام اعظم کی شرکت                          |
| سوسوا   | كوفه كے عبدہ قضاكى پیش كش                  |
| . 170   | بغداد كے منصب قضا كى پیش كش اوراسيرى       |
| ساماا   | وفات الله الله الله الله الله الله الله ال |
| ساماا   | تاريخ وفات                                 |
| ۱۳۵     | فيبى عدا                                   |
| JMY     | דלום י                                     |
| IM      | الله محامدوما سن اوراخلاق                  |
| IMA     | حليه ولهاس<br>                             |
| 1009    | د اتی زندگی                                |
| 10+     | معمولات شب دروز                            |
| 101     | جودوسخا                                    |
| IOA     | المائت داري                                |

| 14.   |                    | صروحكم .                             |
|-------|--------------------|--------------------------------------|
| 144   |                    | عبادت ورياضت                         |
| 142   |                    | خشيت اللي                            |
| 14.   | 144                | ز مدو تفتو ی                         |
| 124   |                    | كشف دفراست                           |
| 144   |                    | الدين كي المصن سلوك                  |
| 144   |                    | وسيول سے حسن سلوك                    |
| 149   |                    | سأتذه كاادب                          |
| 1/4   |                    | امع مكارم اخلاق                      |
| IAM   |                    | ن کوئی                               |
| IAZ   |                    | نه وعلما ہے کہار کے اقوال            |
| 190   |                    | إامام اعظم كى تابعيت                 |
| 190 . |                    | بى                                   |
| 199   |                    | ب بن ما لک کی زیارت                  |
| 100   | يارت اوران مصروايت | رانند بن حارث بن جزء کي ز            |
| P+1   |                    | الله بن او في كي زيارت               |
| rem   |                    | به کرام سے روایت                     |
| r+6   |                    | صل بن د کین<br>سیا                   |
| Y-0   |                    | یخی بن معین<br>علاقصا                |
| 70    | 1                  | علم وفضل<br>عظم اورعلم کلام دمنا ظره |

| <u></u>                    | منزت الم القم الوصفية والقني كالشخص المحتالي المستعمل المعتبية والقنية |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 442                        | فقدا كبراورمسلك اللسنت كي وضاحت                                        |
| 772                        | مسئله خلافت                                                            |
| <b>! ! ! ! ! ! ! ! ! !</b> | صحابه کرام                                                             |
| 774                        | ואַוט                                                                  |
| 779                        | گناه کبیره                                                             |
| rr•                        | گناه گارمومن کاانجام                                                   |
| 221                        | الزام ارجاء                                                            |
| 444                        | المام اعظم اورعم حديث                                                  |
| 114                        | قبول حديث كمعيار                                                       |
| ויוץ                       | قلت روایات کے اسباب                                                    |
| דייץ                       | فهم حديث                                                               |
| דריא                       | الله وحديث                                                             |
| rir'q                      | امام اعظم اورعمل بالحديث                                               |
| 101*                       | حدیث پرقیاس کومقدم کرنے کا الزام                                       |
| tor                        | الله فقدواجتهاد                                                        |
| 444                        | الون اسلام كي تدوين                                                    |
| 121                        | شركا ية وين فقه                                                        |
| 141                        | مجلس مذوین فقد کے اہم ارکان                                            |
| 124                        | طريقه تدوين                                                            |
| PAI                        | امام صاحب كاتلانده سے خطاب                                             |
| MM                         | نوح بن الي مريم كونفيحت                                                |

|              | حضرت امام اعظم الوحنيف مينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar          | 帝 آزادعدليه كاقيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MA           | قاضى ابو يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1/19         | قاضى يجي بن المم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.          | قاضی احمد بن بدیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 191          | فقر منفی کے اساس اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191          | كتابالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P++          | سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rer          | ا قوال صحابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| h+4.         | ا جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳-۵          | قياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>17•</b> ∧ | استحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1410         | تعامل وعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MIL          | الله المنافقة من المالين المال |
| mim          | (۱) قاضی ابو پوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - 110        | بهده قضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MIA          | غدوا جهرا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MIZ          | ضانیف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| MZ           | كتاب الخراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1414         | ۲) امام محمد بن حسن شيباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PH           | שה כניש                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mr           | رمت مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <u></u>    | 1  | حضرت امام اعظم الوحنيفه ليخالة |
|------------|----|--------------------------------|
| ٣٢٢        |    | فقه واجتهاد                    |
| ٣٢٣        |    | تصنيفات                        |
| mhm        |    | ظامرروايت                      |
| mrm        |    | مبسوط                          |
| ۳۲۴        |    | جامع صغير                      |
| mrr        |    | جامع كبير                      |
| 444        |    | زيادات                         |
| rra        |    | سيرصغير                        |
| - 220      |    | يركير                          |
| 270        |    | امام محمداور عبده قضا          |
| 27         |    | (۳) آمام زفر                   |
| 214        | ę, | حلقه درس                       |
| ٣٢٨        |    | اجتهار                         |
| <b>779</b> |    | (۴)عانيه بن يزيد               |
| . mm+      |    | (۵)عبدالله بن مبارك            |
| ۲۲۱        |    | علم وفضل.                      |
| PPY        |    | خديث                           |
| mmm.       |    | فقته .                         |
| mmin       |    | (۲)حسن بن زیاد                 |
| איין       |    | (2) امام حفص بن غياث           |
| mmá        |    | فقهوقضا                        |

| j+          | حفرت امام اعظم ابوطنيفه مجينة                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| PPP         | (۸)مسعر بین کدام                                          |
| الماسط      | (٩)وكيع بن الجراح                                         |
| سأتهاسه     | حلقه درس اور فضيلت علم                                    |
| mhh         | فقته                                                      |
| المانيالية  | تضانيف                                                    |
| 4-64        | (۱۰) يزيد بن ہارون                                        |
| ٢٣٦         | فقته .                                                    |
| rr2         | على ديديه                                                 |
| MYZ         | (۱۱) يچيٰ بن ذكريا بن زائده                               |
| 444         | تصانيف                                                    |
| ra+         | فقنه                                                      |
| ra.         | (۱۲) حماد بن ابی صنیفه                                    |
| ror         | الله فقد في كاشيوع الله الله الله الله الله الله الله الل |
| <b>174=</b> | فقة حفى كا قبول عام                                       |
| PYP         | المام صاحب كى مصنفات اوران كى ايميت                       |
| - 144       | كتاب الآثار                                               |
| 1244        | سائيدامام اعظم                                            |

#### منقبت

از

عيم الامت حضرت مفتى احمد بإرخان صاحب سالك يبي عليه الرحمه

جارے آتا جارے مولی امام اعظم ابو حنیفہ ہارے کیا ہارے ماوی امام اعظم ابو حقیقہ زمانه بجرنے زمانہ بجر بیں بہت بجس کیا و کیکن ملا ندكوتي امام تم سا امام اعظم ابو حنيفه تمہارے آ مے تمام عالم ند کیوں کرے زانوے ادب تم کہ پیشوایان دیں نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ ند کول کریں نازاال سنت کہم سے چیکا نصیب امت مراج امت ملا جوتم سا امام أعظم ابو صنيف موااولى الامرس بينابت كمتيرى طاعت بهم بيرواجب خدا نے ہم کو کیا تمہارا امام اعظم ابو حثیقہ سمي كى أتكھوں كا تو ہے تارائسى كے دل كا بنا سہارا مركسى كے جكر ميں آرا امام اعظم ابو حنيفه جوتیری تقلید شرک ہوئی محدثیں سارے ہوتے مشرک بخارى؛ مسلم وأبن ماجد المام أعظم ابو حنيقد

معزت امام اعظم الوطنيفه وينظي كالم

کہ جنے فقہامحد ٹیں بیل تہارے فرمن سے خوشہ چیں ہیں ہول واسطے سے کہ بے وسیلہ اہام اعظم ابو حنیفہ سراج تو ہے بغیر تیرے جوکوئی سمجھے حدیث وقرآل بحرے بعثکما نہ یائے رستہ اہام اعظم ابو حنیفہ خبر ہے شدت خبر لے اے دشکیرامت ہے سالک بے خبر پہشدت وہ تیرا ہو کر پھرے بعثکما اہام اعظم ابو حنیفہ وہ تیرا ہو کر پھرے بعثکما اہام اعظم ابو حنیفہ

# نقوش حيات

نام ونسب

اسم گرامی نعمان ، کنیت ابوحنیفه اور لقب امام اعظم اور سراج الامه۔ صاحب حداکق الحنفیہ نے نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یز دگر دبن شهر یار بن پرویز بن نوشیروال ۔ (حدائق الحقیم ۴۳)

ليكن جمهورا بمداور مورضين كن ويك متفق عليه سلساء نسب بيه:

تعمان بن ثابت بن دوكي ( نعمان ) بن ماه (مرزبان ) (ونيت الاميان جه هم)

اسم كرامي نعمان ك لغوي معنى بيان كرت بوع علامه ابن جركي لك بين:

اتفقوا على انه النعمان وفيه سر لطيف اذ اصل النعمان الده الذي به قوام البدن ومن ثبه ذهب بعضهم الى انه الروح فأبو حنيفة رحمه الله به قوام الفقه ومنه منشأ مداركه وعويصاته او نبت احمر طيب الروح الشقيق او الارجوان بضم الهمزة فأبو حنيفة رحمه الله طابت خلاله وبلغ الغلاية بضم الهمزة فأبو حنيفة رحمه الله طابت خلاله وبلغ الغلاية كماله او فعلان من النعمة فأبو حنيفة نعمة الله على خلقه ( الخرات الحمان من)

ائمداس پرمنفق ہیں، کہ آپ کا نام نعمان ہے اور اس میں ایک لطیف راز ہے، نعمان کی اصل ایسا خون ہے، جس سے بدن (کاڈھانچہ) قائم ہوتا

ہے،اسی وجہسے بعض نے کہا، کہ نعمان کامعنی روح ہے، پس امام ابو صنیفہ کی وجدست فقداسلامي كالرهانج قائم باورآب بى فقد يعنى تمام اسلامي احكام کے دلائل اور مشکلات کے حل کی بنیاد ہیں یا نعمان کامعنی سرخ خوشبودار گھاس ہے باارغوان کے رنگ کونعمان کہتے ہیں،اس معنی کی روستے امام ابو خنيفه كي عادات مباركه اليهي بوئيس اورآب كالكال انهتا كويه بيايا نعمان كالفظ نعمت من فعلان كوزن برب بس امام ابوطنيفه مخلوق برالله كي نعمت بيل. آب كى شخصيت اسم بالمسمى تقى-

كنيت ابوحنيفه كى صاحبر اوى كى وجهة المين تقى ، كيون كه آپ كى اولا ديين صرف ایک صاحبزاد ہے حماد ہیں۔ بیکنیت معنی وصفی کے لحاظ سے ہے۔خدادند تعالیٰ نے قرآن حريم ميں ارشا وقر مايا:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرُهِيْمَ حَزِيْفًا. (ٱلْمُران:٩٥/٣) فر مادو!الله في كائم ابرائيم كرين كي پيروي كرو،جو برياطل سے مندمود كر صرف الله لغالي كي مو كن عقد

علامها بن حجر على لكهية بين:

وعلىٰ أن كنيته أبو حنيفة مؤنث حنيف وهو الناسك أو البسلم لان الحنف البيل والبسلم مائل الى الدين الحق. (الخيرات الحسان ص ٢١)

آپ کی کنیت ابوصنیفه مونے پراتفاق ہے، جوحنیف کا مونث ہے۔ حنیف کا معنی ناسک (عبادت گزار) یامسلم ہے کیوں کہ حف کامعنی مائل ہونا ہے اور مسلم دین حق کی طرف ماکل بوتاہے۔

امام اعظم كى ولادت كے بارے ميں تين اقوال ہيں۔(١)٥٨٥(٢)٥٥ه(٣)

۱۲ ه جمهورائمہ کے زودیک قول مقبول ومعروف ومختار ۲۰ هے، جس کے قائل اساعیل بن حماد بن ابوصنیفہ نعمان ، ابولغیم ، ابراہیم بن علی شیرازی ، حمد بن طاہر تبسر انی ، امام ابن جوزی ، امام دہمی عبدالقاہر بن ابی الوفاء قرشی ، ابن حجر کی اوراحمد بن حمد ہیں۔ ۲۰ ها قول کرنے والے امام ابن حبان ، ابوالقاسم سمنانی ، امام سمعانی ، بدرالدین عینی ہیں۔ ۲۱ ها قول کرنے والے امام مزاحم ہیں۔

ائن خلكان في اول كواضح بتايا بــــــ (وفيات ابن خلكان: ١١٠٥٥)

خايندان اورآبا واجداد

امام اعظم کے آبا واجداد فاری الاصل تھے۔ان کے وطن کے بارے میں مورضین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں،انبار کے رہنے والے تھے اور کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں،انبار کے رہنے والے تھے اور بعض بابل کا باشندہ قرار دیتے ہیں، یہی زیادہ سے ہے۔امام عبدالرحمٰن مقری فرماتے ہیں:

كأن ابوحنيفة من اهل بابل (تاري بندارج ٣٢٥ من ١٥٠)

ابوصنیفه ایل بالل سے بیں۔

خطیب کی ایک روایت میں جوعمر بن حماد سے ہے زوطیٰ کا وطن کا بل قرار دیا گیاہے:

> فاهما زوطی فانه من اهل کابل (ایضا) قاضی بہلول الحسان التوخی کا قول ہے:

ثابت والد ابی حنیفة من اهل الانبار (تهذیب الاساء واللفات به ۱۵۰۳) آبائی وطن کے سلسلے میں مختلف روایات کی تطبیق اس طرح بھی ہوسکتی ہے، کہامام صاحب کے اجداد نے مختلف مقامات پر قیام کیا ہو، آخر میں بابل کو وطن بنایا، جہال سے زوطی قبول اسلام کے بعد کوفہ نتقل ہو سے کے

آب کے دادا زوطیٰ نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلامی نام تعمان رکھا گیا، نعمان سے دادا زوطیٰ نے اسلام قبول کیا، جن کا اسلام کے بعد کوف میں سکونت اختیار کی جواس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ

الكريم كا دارالخلافه تفاادروه بهي بهي بارگاه امير المونين مين عقيدت وارادت كے ساتھ حاضر ہوا كرتے تھے۔

ایک بارنوروز کے موقع پر جوامرانیوں کی عید کا دن ہے، فالودہ بطور نذر پیش کیا، خصرت علی نے ارشادفر مایا:

نوروزنا کل يومر (تاريخ بفرادج ١٣٠٣)

ہارے بہال ہرروز توروز ہے۔

جب امام صاحب کے والد ٹابت کی ولا دت ہوگی ، تو نعمان ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ نے ٹابت ادران کی اولا د کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مدینۃ العلم حضرت علی کی دعا ہی کا اثر ہے، کہ ٹابت کے گھر و نیائے اسلام کے عظیم جہد، جلیل القدر فقیہ حضرت امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ولا دت باسعاوت ہوئی۔

امام صاحب كے بوتے اساعيل بن حماد كابيان ہے:

انا اسباعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان من ابناء فارس الاحرار والله ماوقع علینا رق قط وله جدی فی سنة ثمانین وذهب ثابت الی علی بن ابی طالب وهو صغیر ودعاله بالبركة وفی ذریته ونحن نرجو من الله ذلك ان یكون قد استجاب الله ذلك لعلی بن ابی طالب فینا.

(تاریخ بخدادج ۱۳۲۳)

میں اساعیل بن حماد بن تعمان بن تابت بن تعمان بن مرزبان از اولا وفرس احرار ہوں ، اللہ کی متم ہم پر بھی غلامی ہیں آئی ہے، میرے واوا (حضرت البوصنیفه) کی ولا وت ۸ میں ہوئی۔ (ان کے والد) تابت چھوٹی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے، حضرت علی نے ان کے لیے اور

ان کی اولا و کے لیے برکت کی دعا کی اور جمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا جات میں اور جمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا جمار ہے تن میں قبول فرمائی۔

امام صاحب کے معاندین نے تنقیص شان کی غرض سے بیروایت بیان کی کہ آپ

کے والد بنی تیم اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سم ظریفی بیہ ہے کہ اس روایت نے خوب
شہرت پائی، حالاں کہ اس قتم کی غلامی ثابت بھی ہوتو کسرشان کی بات نہیں، اسلام کے
نظام مساوات نے تو آقائی غلامی کی تمیز مٹادی اور صدراسلام ہی ہیں ایسے مقتدراصحاب
علم غلاموں کی بڑی جماعت نظر آتی ہے، جو اپنی علمی ودینی وجا ہت کے سبب بڑے
بڑے احرار پرفوقیت رکھتے تھے۔ حضرت حسن بھری، این سیرین، طائی، نافع ، عکرمہ،
مکول جو اپنے عہد کے مقتدائے عالم تھے وہ خود یا ان کے باپ داداغلام رہ چکے تھے، اس
لیے زوطیٰ کا غلام ہونا ٹابت بھی ہوجائے تو بچھ عارفیس ، لیکن تمام تو می شہادتیں اس کے
خلافی بڑی

زوطی اول اول سلمان ہوکر اسلامی معاشرہ میں شافل ہوئے ہوں گے تو معاشر تی مرورتوں نے دوستانہ تعلق پیدا کریں، صرورتوں نے دوطی کومجور کیا ہوگا، کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں، یہ طریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس شتم کے تعلق کو ولاء کہتے ہیں جس کا مشتق مولی ہے، مولی غلام کو کہتے ہیں اس طرح لفظی مشار کہت سے بعضوں نے ذوطی کوغلام سمجھ لیا اور دفتہ رفتہ بید خیال روایت کی شکل اختیار کر کے کسی قدر عام ہوگیا، جس کی وجہ سے اساعیل کوواضح کرنا پڑا کہ دواللہ جارا خاندان بھی کسی کی غلامی میں نہیں آیا'۔

سی توبیب، کرزوطی نے تبول اسلام کے بعد کوفہ کے مشہور عرب خاندان تبیلہ بنی تیم اللہ نغلبہ سے تعلقات اور مراسم قائم کیے اس خاندان کے افراد نجابت وشرافت کی وجہ سے "مصابیح المظلم" لیمن ظلمتوں کے چراغ کہلاتے تھے، زوطی نے ان سے تیمنا نسبت ولاء قائم کرلی اور اس سے شہور ہوئے۔

امام اعظم کے شاگردوں میں ابوعبداللہ بن عبداللہ بن بریدمقری کی مولی آل عمر

متوفی رجب آاتھ ہیں ان کا واقعہ امام طحاوی نے آئیں کی زبان میں بیان کیا ہے، کہ میں جب امام ابوصنیفہ کی خدمت میں گیا، تو انہوں نے کہا، کہم کون ہو؟ میں نے کہا، میں ایسا شخص ہول، جس پر اللہ تعالی نے اسملام کی تو نیق وے کراحسان کیا۔ اس پر امام صاحب نے کہا:

لاتقل هكذا ولكن وال بعض هولاء الاحياء ثمر انتمر اليهمر فأنى كنت كذالك (مشكل الآثارج؛ص ؤه)

تم ایبانه کهو، بلکهتم ان قبائل میں ہے کئی کی ولاء میں آ جا وکھران کی طرف اپنی نسبت کرومیں بھی ایسی ہی نسبت رکھتا ہوں۔ اپنی نسبت کرومیں بھی ایسی ہی نسبت رکھتا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا، کہ اہام اعظم کا خاندان بنی تیم اللہ کامملوک اور غلام ہیں تھا، نہ
ان کے ہاتھ پر سلمان ہوا تھا، بلکہ مجم کے دیگر مسلم خاندانوں کی طرح بیر خاندان بھی ایک
شریف قبیلے سے رشتہ ولاء قائم کر کے اس طرف منسوب ہوا اور بیر وابیت بے اصل
ہے، کہ امام صاحب کے والد کا بل سے گرفآ درکر کے کوفہ لائے گئے جہاں قبیلہ تیم اللہ ک
ایک عورت نے ان کوخر بدکر آزاد کیا، یا ان کے داداس قبیلے کے غلام نے، اس طرح بہ
قول بھی بے اصل ہے، کہ امام صاحب خالص عربی النسل نے، غالبا یہ بات امام صاحب
کومجمی غلام کہنے والوں کے جواب میں کہی گئی ہے۔

کوفہ کے مشرقی علاقہ میں مینی قبائل آباد تھے، امام صاحب کے دادانے اس علاقے میں بودو باش اختیار کی تھی۔

وسيع شجارت

امام اعظم نے مرکز علم کوفہ یں آتھ کھولی تھی، آب کے والدصاحب حیثیت شرفا میں تھے، اس لیے آپ نے شعور کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد کوچہ علم کی طرف رخ کیا، تذکرہ نگاروں نے ایندائی تعلیم کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کی ہے، لیکن بیہ بعیداز قیاس ہے، کہ دہ اوائل جوائی میں علم سے بہرہ دیے ہوں، آپ نے مروجہ علوم

وفنون کی درسگاہوں سے کسب فیض کیا، ہاں آپ کی معاشی اور تجارتی مصروفیات نے ابتدائی تعلیم کے بعد مزید تعلیم کے لیے موقع نہ دیا، تجارتی امور میں دین و شری اصول کے مطابق عمل پیرا ہونا صاف طور پر طاہر کرتا ہے، کہ آپ نے امور تجارت اور معاملات کو شری نہج پرانجام دینے کی صلاحیت پیدا کر کی تھی۔

امام صاحب نے کسب معاش کے لیے رہیمی کیڑوں کا کاروبار شروع کیا ،ان کے بہاں خزبانی کا ایک کارخانہ تھا۔خطیب بغدادی کا بیان ہے:

کان ابوحنیفهٔ خزازا ودکانه معروف فی دارعبروبن حریث. (ج۳۱۱ (۳۳۵)

ابوطنیفہ فز کیڑے کے تاجر نظے، ان کی دوکان عمر و بن حریث کی کوشی میں عام طور پرمشہورومعروف تھی۔ عام طور پرمشہورومعروف تھی۔

دارعمروبن حریث کوئی جیوٹا سامکان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا کمپاؤنڈ تھا، جس میں متعدد عمارتیں تھیں اور انہیں عمارتوں میں خزبائی کے کارخانے تھے، کام کرنے والے بھی اس احاطے میں قیام کرتے تھے، یا یہ بھی ممکن ہے، کہ خزبافوں کی جماعت انفرادی طور پر میکام کرتی تھی اور تیارشدہ خزکے تھان امام اعظم کے ہاتھوں فروخت کرتی تھی ، امام صاحب اپنے کارخانے کے تیارشدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیارشدہ کپڑے صاحب اپنے کارخانے کے تیارشدہ مال کے علاوہ دوسرے شہروں کے تیارشدہ کپڑے کھی خرید کیا کرتے تھے، بھی ایسا ہوتا کہ ایک شخص سے آٹھ آٹھ ہزاردر ہم کے کھی خرید کیا کرتے تھے، بھی ایسا ہوتا کہ ایک ایک شخص سے آٹھ آٹھ ہزاردر ہم کے کپڑے خرید ہو جاتے۔ (موثن جاس)

امام صاحب کی تجارتی وسعت کا اندازه اس بات سے لگانا آسان ہوگا، کہ کوفہ سے سیکروں میل دور شہروں میں بھی آپ کی تجارتی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، بھرہ، مرو، میں ایس کی تجارتی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، بھرہ، مرو، میشا پورادر بغداد میں آپ کے تجارتی نمائند ہے ہوتے جہاں امام صاحب کا مال جاتا اور ان جگہوں سے بھی آپ کے پاس مال تجارت آتا۔

ان جگہوں سے بھی آپ کے پاس مال تجارت آتا۔

كان قيس ابن الربيع يحدثنى عن ابى حنيفة انه كان يبعث بالبضائع الى بغداد فيشترى بها الامتعة ويحملها الى الكوفة بالبضائع الى بغداد فيشترى بها الامتعة ويحملها الى الكوفة (مريخ بغراد نيساس ٣١٠)

قیس بن رئیج ہم سے ابو حنیفہ کے متعلق روابیت بیان کرتے تھے کہ ابو حنیفہ بغدا دسر مایہ تنجارت بھیجتے تھے اور وہال کی چیز اس سر مایہ سے خریدی جاتی تھی وہی کوفہ لا دکر روانہ کی جاتی تھی۔

مجم المصنفين مين مبيض الصحيفه كحوالي سيقل كياب

قد تواترعنه رحمه الله انه كان يتجر في النحز مسعودا ماهرا فيه وله دكان في الكوفة وشركائه يسافرون له في شراء ذلك وبيعه (ح٢٠٠٥)

امام ابوطنیفہ کے متعلق بتواتر ہیہ بات منقول ہے، کہ وہ خز کے ایک بڑے کا میاب تا جر منتھ اوراس بیں ان کو خاص مہارت جاصل تھی ، کوفہ بیں ان کی دکان تھی اور تیجارتی کاروبار بیں ان کے بہت سے شرکا منتے جوخز کی خرید وفرخت کے لیے سفر کرتے ہتے۔

آپ کے شرکائے تجارت میں حفص بن غیاث کا نام بہت مشہور ہے جوتیں سال تک آپ کے شرکیے تجارت رہے خود حفص کا بیان ہے:

كنت شريك ابى حنيفة ثلاثين سنة (موثق جاس٢١).

میں میں سال تک ابوصنیفہ کے ساتھ شریک رہا۔

امام اعظم تجارت میں حدور جددیانت داراور صادق القول واقع ہوئے تھے، آپ چارالی صفات سے متصف تھے، جن کا تعلق معاملات سے ہے، ان اوصاف کی بنا پر آپ ایک صفات سے متصف تھے، جن کا تعلق معاملات سے ہے، ان اوصاف کی بنا پر آپ ایک کامل اور ماہر تا جر بے د (۱) آپ کانفس عنی تھالا کچ کا اائر کسی وقت بھی آپ پر ظاہر نہیں ہوا حالال کہ لا کچ کا اثر اکثر نفوس پر غالب آجا تا ہے۔ (۲) نہایت ورجہ طاہر نہیں ہوا حالال کہ لا کچ کا اثر اکثر نفوس پر غالب آجا تا ہے۔ (۲) نہایت ورجہ

امانت دار نظے۔ (۳) عفوو درگزرآپ کی خصلت تھی ،نفس کی دنائت سے اللہ نے آپ کو محفوظ فر مایا تھا۔ (۴) آپ پڑے دیندارشر بعت کے احکام پرخی سے عمل پیرا، دن کوروزہ رکھتے تھے اور رات کوعبادت کرتے تھے۔

ان اوصاف عالیہ کا اجتماعی طور پر جو اثر نتجارتی معاملات پر مرتب ہوا، اس کی وجہ سے تاجروں کے طبقے میں آپ کو انفرادی مقام حاصل ہوا، بیشتر افراد نے آپ کی تجارت کوابو بکرصد این رضی اللہ عنہ کی تجارت سے تشبیہ دی ہے۔

خرید وفروخت کے وقت امانت داری کے طریقے پر عامل ہوتے تھے۔ امام صاحب بیچنے والے کی غفلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ تی کیفیت کی ہدایت فرماتے تھے۔

ایک عورت آپ کے پاس ریشی کیڑا بیچنے کے واسطے لائی، آپ نے اس سے دام پوچھے، اس نے ایک سو بتایا، آپ نے فرمایا، کہ بیزیادہ کا ہے، تم کیا کہتی ہو، اس نے ایک سو بتایا، آپ نے فرمایا، کہ بیزیادہ کا ہے، تم کیا کہتی ہو، اس نے ایک سو بڑھائے اور اس طریقے پر چار سوتک پینچی، آپ نے فرمایا کہ بیچار سوسے زیادہ کا ہے، وہ بولی تم مجھ سے فداق کرتے ہوآپ نے فرمایا کسی شخص کو لاؤ کہ وہ اس کے دام لگائے چنا نچروہ ایک شخص کو لائی اور اس نے پانچ سودام لگایا، امام صاحب نے اسے خرید لیا۔ (الخیرات الحسان می ۸۷)

اگر مال میں کوئی عبب ہوتا ،تواسے خریدار کود کھا کرفروخت کرتے۔خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں:

ایک گیڑے میں کچھ عیب تھا، آپ نے اپنے شریک حفص بن عبدالرحمٰن کو وہ عیب دکھایا اوران سے کہا، اس کیڑے کو فروخت کرتے وقت بیعیب گا بک کو دکھا دینا، حفص بال لے گئے اوراس کو جھے کررو پہیے لے آئے ،لیکن اس عیب وار کیڑے کا عیب گا بک کو بنانا بھول گئے، جب امام ابوصنیفہ کواس کا علم ہوا، آپ نے ساری رقم صدقہ کردی۔ بنانا بھول گئے، جب امام ابوصنیفہ کواس کا علم ہوا، آپ نے ساری رقم صدقہ کردی۔ (تاریخ بغدادج سام ۱۳۵۸)

اسى صدق وامانت نے آپ كى تجارت كوخوب فروغ ديا۔

#### مديبنه كاسفر

ایک دن امام صاحب دکان پرنہ تھے، کسی کارندے نے ایک خرید ارکومقررہ قیمت سے زیادہ پر کپڑا فروخت کردیا، امام صاحب نے آگر جب صاب دیکھا، تو معلوم ہوا، کہ قیمت زیادہ لی گئی ہے، فروخت کرنے والے کوآپ نے غصہ سے دیکھااور فرمایا:

تغر الناس وانت معى في دكائي.

تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو حالاں کہم دکان میں میرے ساتھ دہتے ہو۔

بیان کیاجاتا ہے، کہ خریدار مدینہ منورہ کا رہنے والانھا، کپڑالے کروہ مدینہ روانہ ہوچکا تھا، امام صاحب کے لیے یہ خیال اذبیت ناک تھا، کہ دھو کے سے زیادہ قیمت لے لیگی، امام صاحب نے صرف خریدار کوزائد قیمت لوٹائے بکے لیے مدینہ منورہ کا سفر کیا، مشکل میتی ، کہ خریدار کو پہچائے نہ تھے، ایک دن مجد میں بیٹھے، تو ایک شخص کونماز کی مشکل میتی ، کہ خریدار کو پہچائے نہ تھے، ایک دن مجد میں بیٹھے، تو ایک شخص کونماز کی حالت میں دیکھا، جو آپ کی دکان کا کپڑا پہنے ہوئے تھا، جب وہ نماز سے فارغ ہوا، تو امام صاحب نے اس سے کہا:

هذا الثوب الذي عليك هوثوبي.

یہ کپڑاجوتم نے پہن دکھاہے میراہے۔

ال شخص نے کہا، آپ دیہ بات کیے کہتے ہیں، میں نے تواسے کوفہ میں ابوصلیفہ کی دکان سے ایک ہزاردرہم میں خریدا ہے، توامام صاحب نے کہا، ہیں ابوحلیفہ کو دیکھو گے، تو پہلے ان اسے کہا، ہیں ابوحلیفہ ہوں، تم نے یہ کپڑا جھی پہلے ان اسے جواب دیا نہیں، امام صاحب نے کہا، میں ابوحلیفہ ہوں، تم اس کی قبت لے لو کپڑا سے خریدا ہے، اس نے جواب دیا نہیں، امام صاحب نے کہا کہ تم اس کی قبت لے لو کپڑا بھے واپس کرددائی خص نے کہا میں اسے چند باریجن چکا ہوں، مناسب نہیں ہجھتا کہ واپس کرددائی خص نے کہا میں اسے چند باریجن چکا ہوں، مناسب نہیں ہجھتا کہ واپس کردوائی خص نے کہا میں اسے چند باریجن چکا ہوں، مناسب نہیں ہجھتا کہ واپس کردوائی خواب ویا ہیں حزید قبیت اداکردوں، امام صاحب نے فرمایا، میں قبیت میں اضافہ بیں چاہتا ہے کپڑا تو چارسودرہم کا ہے آگرتم چاہوتو چھرسودرہم میں لوٹا دوں اور میں اضافہ بیں چاہتا ہے کپڑا تو چارسودرہم کا ہے آگرتم چاہوتو چھرسودرہم میں لوٹا دوں اور

كيراتم بهنوياات براردرهم الواوركيراوابس كردوتم في جواس باربار بهناب بير تہارے لیے طلال ہے، تو اس آدمی نے کیڑا نہیں لوٹایا اور ایک ہزار درہم قیت ہی پر راضی ہوگیا ابوصنیفہ نے انکار کیا تو اس مخص نے کہا اگر ایبا ہے تو آپ مجھے جھ سو درہم والبس كرويجيآب نے چيرسودرہم والبس كردياوركوفدلوث آئے۔(موفق جاس ١٩٩) امام صاحب نے تقاضائے دیانت بورا کرنے کے لیے کوفدسے مدیند منورہ کا

سفر کیا اور زائد قیمت لوٹانے کے بعد انہیں سکون نصیب ہوا۔

منافع شجارت كامصرف

امام صاحب كاوسيع وعريض كاروبار تجارت جائز ذريعه معاش اوراس فارغ البالى کی بنا پرائمہ وامرا کے تحفوں سے خود کو محفوظ کرنا تھا اور ساتھ ہی سٹاتھ منافع تنجارت سے علما ، فقیما ، ضرورت مند تلانده اور دوسرے مفلوک الحال جاجت مندوں کی ابدا داور حاجت روائی تھا، بین مجھنا جا ہے کہ امام صاحب نے بڑے بیانے پر جو تجارت کی ،اس کا مقصد جلب منفعت اور ذخیرہ اندوزی تھا، انہوں نے تنجارت کی منفعتوں کوبھی محفوظ ہیں رکھا، بلکہ اسے اہل حاجت پرسال بسال خرج کرتے رہے، علما کی مدد معاش کے لیے وہ تجارت كالك حصدخاص كروسية اوراس كىكل آمدنى ان كى نذر كردسية تا كه علمائے ت بوری فراغت اور دلجنی کے ساتھ علم دین کی خدمت انجام دیتے رہیں ، ہدیوں کا بیسلسلہ بور \_ سال جاری رہتا ، خرمیں جورتم نے جاتی ، وہ اساتذہ محدثین اوز فقہا کی ضروریات برخرج اكرتے اور فرماتے میں نے اپنے مال سے پھیلیں دیا ہے، بیسب الله كامال ہے اس نے اسے نظبل وکرم سے تمہارے واسطے مجھے دیا ہے، جومیں پیش کرتا ہول۔

انفقوا في حوائب كم ولاتحمدوا الاالله فأني لا اعطيكم من مالى شيئا رلكن من فضل الله على فيكم وهذه ارباح بضائعكم فأنه هو والنَّه مها يجريه اللَّه لكم على يدي فمافي يرزق الله حول لغيره. (تاري بغدادج ١٣٠٠)

تم أوك اسے این ضرور بات میں خرج كرواورصرف الله كاشكراداكرو، كيول كه مين نے تم كواين مال سے يحقين ديا ہے بلكه بيم سے او يرالله كافضل ہے تہاری بابت اور نیتمہازے سامان کے منافع بیں غداکی تشم اللہ تمہارے کیے اس کومیرے ہاتھ سے جاری فرماتا ہے، اللہ کے مال میں غیر کی گنجائش

امام صاحب آخر دور تک علمی مصروفیات اور مشاغل کے باوجود کسب معاش کے کیے تجارت سے وابستر ہے، جس کی بنایر آپ نے خوداعمادی، بےلوث خدمت اور حق کے کیے جرأت ویے باکی کا ملکہ پیدا کیا اور امراد خلفا کے بنی اکف اور نذہوا نوں کی طرف مجمحي آنکھانھا کرنددیکھا۔

امام اعظيم كاوطن كوفيهم وفن كامركز تفاادراس شهركي علمي فضا كومعلم امت حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندا در مدينة العلم حضرت على كرم الله وجهدا ورديكر صحابه وتالبعين کی سر پرستی کا شرف حاصل تھا، جامع کوفہ کی ہرمحراب سی نہ سی بیٹنے کی درسگاہ تھی ، سیاس لحاظ مصح حضرت امام أعظم كى ابتدائى زندگى كا زمانه فتنه وفسأ د كا زمانه تقا، مختار تقفى اور عبداللدبن زبيرى بساط سلطنت المديكي في اوراموى اقتدارايي بال وير يهيلار ما تفاء تشخص حکومت کے استحکام کی راہ میں سخت دشواریاں تھین، چنانچہان مشکلات پر قابو پانے کے لیے ظالم وجابرعمال وامراشپروں اورصوبوں میں مقرر کیے جارہے ہے، چنا نچے عبد الملك بن مروان كى طرف سے جاج بن يوسف عراق كا والى تھا، جس كے شدا كدومظالم كا نشانه زياده ترخيارامت اورعلائ ملت عظي وعلم وفقل ك لحاظ عبمقتدائ عالم تهاء تجاج كى سفاكيون كے بارے ميں حضرت عمر بن عبدالعزيز رضى الله عندنے سے فرمايا: "اگرتمام پینمبرول کی امتیں مل کراہیے اپنے زمانہ کے ظالموں کو پیش کریں اورجم صرف تحاج كومقا بله مين لأحين اتووالله بمازايله بهاري رب كائي

ولید اور جاج کے زمانے تک تو امام صاحب با قاعدہ تخصیل علم کی طرف توجہ نہ کر سکے ، ضرورت کے مطابق کچھ پڑھنے کے بعدا پے آبائی بیشہ خزبائی سے نسلک ہوگئے اور خزبائی کا ایک کارخانہ کھول لیاا پی تجارت کوخوب چکایا گرفدرت کوآپ سے فروغ علم اور تدوین فقد کا مہم بالشان کام لینا تھا ، اس لیے فطری طور پر تخصیل علم کا ذوق بیدار ہونا لازی بات تھی ، بغرض خرید وفروخت بازار آنا ہر دوز کا معمول تھا ، داستے ہیں کوفہ کے مشہور امام حدیث عامر شعبی کا مکان تھا ، وہ ان کو ادھر سے آتے جاتے دیکھا کرتے تھے ، ایک دن طالب علم سمجھ کر پوچھا: ''تم کہاں جارہ ہو؟''امام صاحب کا بیان ہے ، میں نے کہا بازار فلاں کے پاس جاتا ہوں اور میں نے اس کا نام بتایا انہوں نے کہا میرے بوچھے کا مقصد بازار کا جانا نہ تھا ، بلکہ علا کے پاس جانے کا تھا ، میں نے کہا میرے بازار کا جانا نہ تھا ، بلکہ علا کے پاس جانے کا تھا ، میں نے کہا میرے پاس جانے کا تھا ، میں نے کہا میرے پاس جانے کا تھا ، میں نے کہا میرے پاس جانے کا تھا ، میں نے کہا میں میراجانا کم ہے انہوں نے کہا :

لاتغفل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فأنى الى فيك فيك يقظة وحركة. (عقود الجان ص ١٦٠)

تم غفلت میں نہ برڈوہ ملم میں اپنے کولگا ؤ،علما کی مجلسوں میں جایا کرو، میں تم میں بیدار مغزی اور کھوج لگانے کا مادہ یا تا ہوں۔ آپ نے بیفر ماکر کہا:

فوقع في قلبي من قوله تركت الاختلاف الى السوق واخذت في العلم فنفعني الله تعالى (اينا)

ضعمی کی بات کا میر ہے دل پراثر ہوا میں نے بازار جانا جھوڑ دیا اور کسب علم کی راہ اختیار کی تو اللہ نے مجھ کو قائدہ پہنچایا۔

امام طعنی کی تحریک برامام صاحب نے ادب ولغت کے ساتھ علم کلام کی طرف خاص توجہ دی وجہ ریتھی ،کہ اس دور میں باطل فرقے سراٹھار ہے تھے اور اسلام کے خاص توجہ دی وجہ ریتھی ،کہ اس دور میں باطل فرقے سراٹھار ہے تھے اور اسلام کے

بنیادی عقائد میں نارواموشگافیوں کے ذریعہ باطل افکاروآ راکوفروغ دے رہے تھے۔ قرآن حکیم میں خدا کی ذات وصفات، مبدأومعاد وغیرہ کے بارے میں جو کچھ مذكور ہے، عرب والول نے اسے اجمالی نگاہ سے دیکھا اور خلوص واعتقاد کے لیے اتناہی کافی تھا، مگر جب اسلام فارس اور شام میں داخل ہوا اور وہاں کی متدن قوموں نے اسلام قبول کیا تو ان لوگوں نے اعتقادی مسائل کو فلسفیانہ نقطہ نگاہ ہے دیکھنا اور برکھنا شرع کیا، چنانچه استعاره وتشبیه؛ صفات الہی کی عینیت وغیریت، حدوث وقدم غرض اس فتم کے بہت سارے مضامین عقلا وعلما کی تحقیق وجنجو کا موضوع بن گئے، جن کو بحث وتدقین کی وسعت نے مستقل فن بنادیا اوراعتقادی مسائل میں موشکافیوں کا آغاز ہوا، پھر مختلف اعتقادی فرقے وجود میں آنے لگے، جو قدری، مربی بمعتزلی، جمی ، خارجی ، رافضی کہلائے، وہ فتنہاس قدرعام ہوا، کہ اہل حق متنکمین کے باطل افکار وآرا کی تر دید کے کیے اس طرف متوجہ ہوئے اور علم کلام وجود میں آیا۔

امام صاحب نے جس شہر میں آئکھ کھولی تھی ، وہ عرب وجم کے مختلف قبائل اور متعدد رنگ بسل رکھنے والوں کامسکن تھا، جہاں اعتقادی مسائل ہمیشہ زمر بحث آیا کرتے تھے، چونکہ آپ کی طبیعت میں جولانی تھی، مسائل کی تہدتک چینے کی صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے علم کلام کے کوچہ میں قدم رکھا اور جلدی اس فن میں ایسا مکال پیدا کیا، کہ بڑے بڑے اماطین فن آہیے کے ماتھ بحث کرنے سے جی چرانے سکے۔ بغرض تجادت اكثر بصره جايا كرتے، جوتمام جديد فرقوں كا مركز تقا،اياضيہ،صفر بيہ حثوبيہ،معتز له وغيره سے اکثر بحثیل کیں اور ہمیشدان پرغالب آئے.

ابن حجر على لكصة بين:

احدً في علم الكلام وبلغ فيه مبلغا يشار اليه فيه بالاصابع واعطى فيه جدالا فبضى عليه زمن به يخاصم وعنه يناضل حتى دخل البصرة نيفا وعشرين مرة يقيم في بعض المرات

سنة اواكثر ينأزع اولئك الفرق(الخيرات الحان ٥٥) امام اعظم ابوحنیفہ نے علم کلام حاصل کیا اور اس میں ایسا کمال پیدا کیا، کہ ا آب کی طرف لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے اور آپ ایک زمانہ تک اس میں مناظرہ کرتے اور اس فن سے اعتر اضات دفع کرتے یہاں تک كهآپ اس غرض ہے بھرہ تقریبا ہیں مرتبہ گئے ( كيوں كہ دہ باطل فرتوں كى آماجگاه تھا) بعض مرتبہ آپ وہاں سال سال بھریا اس سے زیادہ ا قامت اختیار کرتے اور ان فرقوں سے مناظرہ فرمایا کرتے تھے۔

امام اعظم نے ابتدا میں مروجہ علوم وفنون کے مبادیات پراکتفا کیا اور علم الکلام کو ا بن فکری جولا نگاہ قرار دیا اس دور کے فلسفیانہ اور منطقی مباحث اور اختلاف ندا ہب کے متعلق بھی کافی واقفیت حاصل کی ، جوعلم میں مہارت کے لیے ناگز برتھی ، فقہ کی طرف متوجه ہونے کے بعدمسائل شرعید کی تخ تابح واستنباظ میں منطقی استدلال کا جو کمال دکھایا وہ اس نظری وفکری تربیت کا اثر تھا۔

ایک زمانے تک بحث ومناظرہ اور جدل دمنا قشہ میں منہمک رہنے کے بعد دل كلامى جھرون سے اجاب ہو كہا اور انہوں نے تحصیل نقد اسلامی كی طرف تو جدكى۔

يجی بن شيبان روايت كرتے ہيں، كه امام ابوحنيفه نے فرمايا، مجھے جدل ومناظرہ سے خصوصی لگاؤتھا، میں کافی عرصہ تک اس میں لگار ہا علم الکلام کے اسلحہ سے لڑتا اور انہی سے مدا نعت کرتا، ان دنوں بھرہ جدل ومناظرہ کا اکھاڑہ تھا، میں ہیں سے زا کدمرتیہ بصره گیا، بھی ایک سال قیام کرتا اور بھی کم وبیش ،خوارج کے فرقد اباضیہ وصفر بیا سے کئی مرتنبه جهر پین ہو پھی تھیں علم الکلام میرے نز دیک انصل العلوم تھا، میں کہا کرتا تھا، کہلم الكلام كالعلق اصول دين سے ہے وطویل غور وفكر اور كافی عمر گزرنے کے بعد ميرےاس تظرید میں تبدیلی رونماہوئی، میں نے کہا، متقدمین صحابہ اور تابعین سے کوئی الیم بات

نہیں رہ گئی تھی، جسے ہم نے نہ پالیا ہو، وہ شرعی امور پر زیادہ قادر، ان سے زیادہ واقف اوران کے حقائق سے بخولی آگاہ متھے۔ مگر بایں ہمہانہوں نے جدل ومناظرہ کا بازارگرم نهيس كيااورنه غوروخوض كياضرورت مجهى بخوداس سيعاجتناب كيااور دوسروں كوسخت بربيز كى تلقين كى ، و ەصرف شرائع واحكام اورفقىيى مسائل بىن غور دنامل كے عادى تھے، وہى ان كااوڑ هنا بچھونا تھااوراى كى طرف لوگول كورغبت دلاتے، وہلوگوں كو پڑھاتے اور تخصيل علم کی ترغیب دیستے ستھے، پھرتا بعین نے اس کی بیروی کی ،اس بات کے واضح ہونے پر ہم نے جدل ومناظرہ اور علم الكلام كوخير باد كہدكراس سرسرى جان بہجان كوكافى سمجھااوراپنا رخ طریق سلف صالحین کی طرف موڑ دیا، اب ہم جادہ اسلاف برگامزن ہوئے، انہی کے اعمال وافعال کو اپنانا شروع کیا اور اس راہ کے دافق کارلوگوں کی ہم نشینی کا شیوہ اختیار کیا، میں بھانپ گیا کہ تنگمین اور اصحاب اصول کا چبرہ مہرہ متفذین کا سانہیں اور سلف صالحین کے جادہ مستقیم سے بھی انہیں کوئی سروکار نہیں، بیدول کے سخت، کتاب وسنت کے مخالف ہسلف صالحین ہے منحرف اور ورع ور تفوی سے بہرہ ہیں۔ محصیل فقد کے داعیہ کے لیے بدروایت بھی مشہور ہے،جس کے راوی آپ کے تلمیذ زفر بن مذیل ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے امام ابوحنیفہ سے سنا فرمائے ہتھے میں علم الكلام يدهتا يدها تا تقاء يهال تك كدال من خاصى شرت حاصل كرلى، بمارى نشست گاہ حماد بن ابی سلیمان کے حلقہ سے زیادہ دور شھی ایک روز کسی عورت نے آگر ہو چھا، ایک مخص نے ایک لونڈی سے نکاح کررکھا ہے اور وہ اسے طلاق سنت دینا جا ہتا ہے وہ مستى طلاق دے، ميں نے كہا، حمادے بوجھيے اور جوجواب وين اس سے آگاہ سيجي، سا كله في حماد ست يوجها، المهول في جواب ديا، حيض وجماع نسه طهارت كى حالت ميس اسے طلاق دے، جب دوجیش آنے کے بعد وہ عسل طبارت کرے، تو ووسرے از واج کے لے حلال ہوجائے گی ، اس فے بیانوی جھے بتایا ، میں نے کہا ، جھے علم الکلام کی کوئی ضرورت جين اين جوتيال پېنيں اورسيدها جماد كے حلقه درس ميں شامل ہوا، ميں آپ كے

مسائل سنتااور انہیں یا در کھتا ، اگلی شیخ جب اعادہ کرتے تو مجھے تو وہ مسائل جوں کے توں از برہوتے گر ان کے دوسرے تلافدۃ غلطیاں کرجاتے چٹانچہ آپ نے یہاں تک فرمادیا ، کہ ''صدر حلقہ میں میرے روبروا بوحنیفہ کے سواکوئی نہ بیٹھے''۔

اس سلسلے کی مزید روایت ریمی ہے، ایک رات خواب دیکھا، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھو در ہے ہیں تجبیر خواب کے ذہر دست عالم امام محمد بن سیرین رضی اللہ عند ہے اس خواب کی تعبیر دریافت کی ، تو انہوں نے ریعبیر بیان کی ، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے امور کی عقدہ کشائی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و تنن سے ایسے مسائل کا استخراج اور ایسے امور کی عقدہ کشائی کریں گے، جو آپ سے قبل کسی نے نہیں کی ہوگی ، اس تعبیر کو اشارہ غیبی قرار دے کرامام اعظم نے پوری تو جہ اور استغراق سے علم فقد کی خصیل شروع کی۔

(مناقب المام أعظم ج اص ١٤)

فقدی تخصیل کے لیے امام صاحب نے حضرت جماد کی درسگاہ کا انتخاب کیا ، ابتدا میں امام صاحب حلقہ درس کی بائیں صف میں بیٹھتے رہے، گر چندروز کے بعد جب حضرت جماد کو تجربہ سے معلوم ہوا ، کہ پورے حلقہ درس میں کوئی تلمیڈ جا فظ اور ذبانت میں آپ کا ہم سرنہیں ہے، تو تھم دیا کہ ابو حنیفہ سب سے آگے بیٹھا کریں ، حضرت جماد کی درسگاہ میں فقد کی تخصیل کے ساتھ کوفہ کے دوسرے شیوخ سے حدیث وسنن کا درس بھی لیتے رہے۔

حصول علم کے لیے رصلت وسفر ناگریر ہے، چنانچہ امام صاحب نے ذوق علم کی تسکین کے لیے بھرہ، مکہ، مدید کے متعدد سفر کیے جربین شریفین میں کافی دنوں تک قیام کیا، جوعلا ومشائ کے گہوارے ادر حدیث وفقہ کے عظیم مرکز تھے، ایام تج میں تمام بلاو وامصارا سلام کے مشائخ ادر ماہرین علوم کا یہاں اجتماع ہوتا تھا، امام صاحب نے پچپن وامصارا سلام کے مشائخ ادر ماہرین علوم کا یہاں اجتماع ہوتا تھا، امام صاحب نے پچپن فی کے اور انہوں نے ایمہ صدیث وفقہ سے خوب استفادہ کیا، چنانچہ خود بیان فرماتے ہیں:

حفرت امام اعظم الوحذيفه مينية كالحقيق والمحتال المحتال المحتال

میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللد بن مسعود، حضرت عبداللد بن عباس مسعود، حضرت عبداللد بن عباس مسعود، حضرت عبداللد بن عباس رضوان الدعیم اجمعین اور ان کے اصحاب و تلامذہ کی فقہ حاصل کرچکا ہوں۔ (حیات امام ابوضیفی ۲۷)

اساتذه

امام صاحب کے مشائخ واسما تذہ کی تعداد جار ہزار بتائی جاتی ہے،علامہ موفق نے کھا ہے: کھا ہے:

امام اجمد بن حفص معروف بدابوحفص كبير شاگردامام محمد بن حسن شيباني كے صاحبزاد به ابوحفص صغير ابوعبدالله محمد بن احمد كے ذمانے بين شافعيه اور حفيه بين معارضه موا، كه ابوحفيفه اور شافعي بين افصال كون ہے؟ ابوحفص صغير نے كہا، دونوں معارضه موا، كه ابوحفی عن افعن بين افصال كون ہے؟ ابوحفص صغير نے كہا، دونوں حضرات كے مشاكح كا شاركرليا جائے، جس كے مشاكح زيادہ موں وہ افضل ہے، امام شافعي كا شار بين آئے اور ابوحنيفه كے چار بزار ۔ (مناقب جاس ملاس) مشافعي نے امام صاحب كے مشاكح كے اسائے گرامي كھے ہيں، جو كم محمد بين بوسف صالحي نے امام صاحب كے مشاكح كے اسائے گرامي كھے ہيں، جو كم سون ميں اور حضرت امام سے دوايت كرنے والوں كے نام كھے ہيں، جو كم سون ميں

سرسونو بيں۔

خطیب بغدادی آپ کا بم شیوخ کا ذکر کرتے ہوئے گھتے ہیں:
رأی انس بن مالك وسمع عطابن ابی رباح وابا اسحق السبيعی
ومحارب بن دثار وحماد بن ابی سليمان واللهيثم بن حبيب
صواف وقيس بن مسلم ومحمد بن منكدر ونافع مولیٰ ابن
عبر وهشام بن عروه ويزيد الفقير وسماك بن حرب
وعلقمه بن مرثد وعطية العوفی وعبدالعزيز بن رفيع وعبد
الكريم ابا امية وغير هم ( تاریخ بندادی ۱۳۲۳)
الم اعظم نے انس بن مالک کو و يكما اور عطابن ائي رباح ،ايواكل امام اعظم ن انس بن داری الی الی مواف،قس بن

مسلم محد بن منكد ر، نافع مولى ابن عمر، بشام بن عروه، يزيد الفقير ،ساك بن حرب، علقمه بن مرشد، عطية العوفى ، عبد العزيز بن رفيع ،عبد الكريم ابوامية وغير جم سيساع حديث كيا-

صاحب حدائق الحنفيه نے شيوخ واسا تذہ كے ناموں كى بيفہرست درج كى ہے: ابراجيم بن عبدالرحمن سكسكي ، ابراجيم بن محمد بن منتشر الاجدع الهمد اني الكوفي ، ابراہیم بن مسلم العبدی البحری، ابراہیم بن مہاجر بن مہاجر بن جابراہی الکوفی ، ابراہیم بن يزيدالخوري المكي، ابان بن ابي عياش فيروز البصر . ي، ابوعبيده بن المعتب الصيني ، ابو يعفور، ابوالسوار قال ابوهمرا لبخاري الصواب، ابوالماليه، ابوخو يطر بن طريق، ابي ماجد، آدم بن على البكري، أسخل بن عابت بن عبيرة الانصاري، أسقيل بن بهلول بن عمروالصير في المعروف بالمجنون، المعيل بن عبدالملك، المعيل بن ابي خالد الأمصى، المعيل ابن عياش المصى ، المعيل بن اميه، المعيل بن مسلم المكى ، ابوب بن عائذ كوفى ، ابوب بن تتميمه، كيسان السختياني، بشر بن قره كوفي، بشير بن سلمان الكوفي، بلال بن مرداس الفز الي، بيان بن بشرالكوفي جميم بن سلمه كوفي ثابت بن أسلم البناني ، جابر بن يزيد الجوفي ، جامع بن الى راشدكونى ، جامع بن شدادالمحار ني الكوفى ، جبله بن تحيم الكوفى ، جرمر بن سعد الكوفى ، امام جعفرصا دق بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابي طالب، حاثم بن در دان بصرى ، حارث بن عبدالرحمٰن الهمد انى الكوفى محبيب بن ابي ثابت بن قيس، حبيب بن ابي عمره الكوفى ، حجاج بن ارطارة الكوفي محسن بن حسن بن على بن ابي طالب محسن بن الحربن الحكم الكوفي ، حسن بن سعد الكوفى مولى امام حسن بن عبدالله الكوفى ،حسن بن عبيد الله الكوفى ،حصيب بن عبدالرحمن الكوفي ، علم بن عتبيه الكوفي ، عليم بن جبير الكوفي ، حماد بن ابرا جيم ، حماد بن ابي سليمان الكوفي ،حميد بن الي حميد الطّويلِ البصري،حميد بن قيس الاعرج المكي، خالد بن عبدالاعلى، خالد بن علقمه، خالد بن سعيد الشعني المدني، خارجه بن عبدالله الانصاري، خيتم بن عراك بن ما لك مدنى عنيم بن عبد الرحمن، خلف بن ياسين ، خوات بن عبد الله بن التيمى ، دا وَ دِبن عبدالرحمٰن كي مدنى ، وزبن عبدالله المرسي، ربيعه بن الي عبدالرحمٰن الرائى ،

زبيد بن الحارث الكوفي ، زياد بن ابي زياد مدنى ، زياد بن علاقه كوفي ، زياد بن كليب الكوفي ، زيد بن اسلم العدى المدنى، زيد بن ابي انيسه، زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن المدنى، زيد بن على بن حسين بن الى طالب، زيد بن الوليد، سالم بن عجلان، الأقطس الدموى، سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، سعد بن طارق الكوفي ، سعيد بن مسروق الثوري ، سعيد بن بيهار بسعيد بن مرزبان مولى حذيفه بن اليمان العبسى ،البقال الكوفى بسعيد بن الي سعيد بن مرزبان نعار ، سفیان بن سعیدالتوری ، سلمه بن عبیط الکوفی ، سلمه بن تهیل الکوفی ، سلیمان بن سليمان الكوفي سليم شيباني ،سليمان بن بيهارالهلالي ،سليمان بن مهران الأعمش الكوفي ، سليمان بن مغيره القيسى ،ساك بن حرب الكوفي ،سهيل بن ابي صالح ، سيار بن سلامة الرياحي، شدادبن عبدالرحمن، شرحبيل بن مسلم، شعبه بن دينار الكوفي، شيبان بن عبدالملك،شيبه بن مسافر بصرى، صالح بن حيان القرشي الكوفي، صلت بن بهرم، طاوس بن كيسان اليماني بطريف بن شهاب بطلحه بن نافع بطلحه بن مطرف اليامي الكوفي ، عاصم بن اني النجود الكوفي ، عاصم بن كليب ، عامر بن السمط الكوفي ، عاصم بن الاحوص عكيم ، عامر بن شرحبيل الشعبى ، عامر بن الي موى ،عبدالله بن قيس الاشعرى ،عبد الله بن الي زيا والقطو الى الكوفي عبدالله بن دينار العدوى عبدالله بن خيمه، عبدالله بن مواجب القرشي الشامي، عبدالله بن الي حبيبه المدنى ،عبدالله بن عمر العمرى المدنى ،عبدالله بن ميسرة الكوفي ،عبدالله بن الى الجهم العدوى، عبدالله بن سعيد بن الى سعيد المقرى ،عبدالله بن حبيد بن عبيدا لانصاري الكوفي عبدالله بن دا ؤ دالبمد اني الكوفي عبدالله بن عمّان بن غيثم ،عبيدالله بن عمر بن حفص المدنى عبدالرحمان بن جزام لينى عبدالرحمان بن حسان بن خابت بن منذر بن عمرو بن حزام الانصاري عبدالرحن بن برمز اعرج المدنى عبدالرحن بن شرحبيل عبد الرحل بن عمر والا وزاعي ،عبد الملك بن اياس الشيباني الكوفي ،عبد الملك بن عمير الكوفي ،عبد الرحمن بن عمرو بن قيس الانصاري، عبد الملك بن ميسره الهلالي الكوفي ،عبد الكريم بن الي معقل ، عبدالكريم المخارق، عبدالاعلى بن عامر تقلبي كوفي، عبدالعزيز بن رفيع المكي نزيل كوفه، عبدالعزيز بن الي رواد، عتب بن عبدالله الكوفي، عثان بن راشد، عثان بن عبدالله بن

موہب النیمی ،عثان بن عاصم الکوفی ، عدی بن ثابتِ الانصاری الکوفی ، عدی بن سعد ، عطابن ابی رباح ،عطابن بیارالهلالی ،عطابن الحجلان البصری ،عطابن السائب الکوفی ، عطيه العوفي ،عطيه بن الحارث الكوفي ،عكرمه بن عبدالله مولى بن عباس ،علقمه بن مرثد الكوفي على بن اقمر الكوفي على بن الحسن الراد المد ني على بن بنريمه، علاء بن زبير بن عبد الله الكوفي بممرو بن عبدالله الهمد اني بمروبن مره بن عبدالله الكوفي بمروبن شعيب بن عبدالله، عمروبين ذرالهمد اني الكوفي، فراس بن يكي الهمد اني الكوفي، فرايت بن ابي عبدالرحمن الكوفي، فلان بن دا ؤد، قابوس بن الي ظبيان الكوفى ، قنا ده بن دعامه البصر ى، قبيس بن مسلم الجد لى الكونى ، قيس بن مسلم المدجى ، كثير الرماح الاصم الكوفى ، كدام بن عبدالرحمن الاسلمى ، لاحق بن غيز اراليماني، ليث بن الي سليمان الاموى الكوفي، سارك بن فضاله البصري، مجالد بن ابی سعید بن عمیر البمد انی الکوفی محارب بن د ثار الکوفی محمد بن عبدالرحمٰن بن سعدز راره ، محد بن بشر الكوفي ، محد بن السائب الكلبي الكوفي ، محد بن مسلم بن تدرس المكي ، محدبن مسلم بن شهاب الزبري محد بن على بن حسين بن على بن إلى طائب محد بن يزيد التفى الكوفى العطار بمحمد بن عبيدالله بن سليمان الكوفى بمحمه بن عمرو بن الحسن بن على بن ابي طالب، محدين المنكدر، محدين ما لك بن المنتصر الهمداني، مجد بن عبدالله المقفى محمد بن قبس بن بخرمة البمد اني ، محد بن الزبير الحنظلي ، محد بن سوقة الكوفي ، مخول بن راشد الكوفي ، مزروق الليمي الكوفي ، مزاحم بن زفر بن الحارث الكوفي ،مسعر بن حبيب الجزمي البصري مسلم بن سالم الكوفي بمسلم بن مبيح البهداني الكوفي بمسلم بن كيسان الضي الكوفي بمسلم بن عمران البطين الكوفي، معاويه بن الخق بن طلحه معن بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن مسعود الكوفي ، مقسم مولی ابن عباس بکحول انشامی منصور بن المعتمر الکوفی منصور بن زا ذان ، منذر بن . عبدالله المنذ ر بمنصور بن دینار به منهال بن الجراح الشامی الزهری به منهال بن عمر والکوفی ، منهال بن خلیفه الکوفی موی بن ابی کنیر الانصاری موی بن ابی عائشه البهمد انی الکوفی ، موى بن مسلم الكوفي بموى بن طلحه بن عبيد الله التيمي بميون الاعور بميون بن سباه البصري، ناصح بن عجلان ، ناصح بن محمد ، نا فذمو لي بن عباس بمير بن عكيم بن معاويه ، نوبة بن عبدالله ،

واكل بن داؤ دانيمي الكوفي، واصل بن حبان الاسدى، الكوفي، وليد بن سرليج الكوفي، وليد بن سرليج الكوفي، وليد بن عبدالله بن جميع الزهرى المكى، وليد بن سرليج مولى عمر بن الخطاب، باشم بن باشم بن عشبه بنتيم بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود، عشبه بنتيم بن عبدالله بن عبدالله بن مسعود، بشام بن عروه بن زبير، بشام بن عائذ بن نصير الاسدى الكوفى، يزيد بن صهيب الفقير الكوفى، يزيد بن صهيب الفقير الكوفى، يزيد بن البي ما لك الهمد انى، يزيد بن الكوفى، يزيد بن البي ما لك الهمد انى، يزيد بن الي دبيد، يزيد بن عبيدالا لمي ، يعلى بن عطار الطائعى ، يونس بن همه بن مسلم البغد ادى، يونس بن زبران، يونس عبيدالله بن الي فروه، يحى بن عمر و بن سلمه، يحى بن سعيد بن عبدالله قيس الانصارى، يحى بن عبدالله جابر الكوفى، يحى بن عبدالله في بن عبدالله بن عامر الكوفى وقيس الما نصارى، يحى بن عبدالله جابر الكوفى ، يحى بن عبدالله في بن يحى بن عبدالله المحمر ك، يحى بن المعروف بالمحمر ك، يحى بن المعروف بالمحمر ك، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن جدالك المحمد ك بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عبدالله بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحى بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحمد ك بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحمد ك بن عامر الكوفى ، يحمد ك بن معاوية المعروف بالمحمد ك بن عامر الكوفى ، يحمد ك بن عامر كوفى بن بن عامر ك بن عامر كوفى بن يوسلام ك بن يوسلام كوفى بن يوسلام كوفى بن بن عامر ك

# و كوفدايك الهم علمي مركز

اسلامی کشکرنے حضرت سعد بن ابی وقاص کی زیر قیادت جنگ قادسیہ کے اپیر میں فتح یائی،اس کے بغداریانی وارالسلطنت مدائن اورجلولہ،حلوان ،تکریت زیریکیس کر لیے،ان شہروں میں مسلمان آباد ہونے لگے ، مگریہاں کی آب وہوامسلمانوں کوراس نہ آئی اوران کی صحت پر منفی اثر پڑنے لگا، جسے مد نظر دیکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن انی وقاص کو علم دیا بحر بول کووہی آب وہواراس آئے گی جوان کے اوٹوں کو آئے گی ،البذا کوئی ایبا خطہ تلاش کرو، جسے خشکی اور تری سے بکسال تعلق ہواور میرے اور اس کے درمیان کوئی در ما حائل نه جو، حضرت سعد نے حضرت سلمان فارس اور حضرت حذیفه بن یمان کوسی مناسب مقام کی نجو برز کا تھم دیا، چنانچدان دونوں خصرات نے جیرہ کے قریب وریائے فرات سے ڈیڑھمیل کے فاصلے پر ایک سرسبر وشاداب مقام منتخب کیا، جسے حضرت عمرنے بہندفر مایا ،حضرت سعد نے کا جدیں وہاں ایک شاندار مسجد تعمیر فرمائی اس کے قریب بازار قائم کیااور پھرعرب قبائل نے اپنی اپن پہند کے مطابق محلے آباد کیے مسجد سے قریب ہی ایک محل تغیر کیا گیا، جو بیت المال بھی تھا اور امیر کوف کی اقامت گاہ بھی ، کوفه کی آب و ہوا عربوں کوراس آئی ، کیجھ ہی دنوں بعد کوف ایک بڑا مرکزی شہر بن گیا اور حيره ومدائن كي ساري عظمتين خاك بين ال كئيں۔

جعفرت عمر نے یمن کے بارہ ہزارافراداورنزار کے آٹھ ہزارافرادکوکوفہ بھیجا، ان سب کے داسطے آپ نے روزینہ مقرر کیا، کوفہ کی آبادی میں بہت سرعت سے اضافہ ہوا، وہال تین سوافراد بیعت رضوان دالے اورستر افرادغز وہ بدروالے وار دہوئے، ایک ہزار

سے زیادہ اصحاب رسول نے اسے اپناوطن بنایا اور حضرت عمر نے حضرت عمار بن یاسر کو امیر کوفیہ اور معلم امت حضرت عمداللہ بن مسعود رضی اللہ عثہ کوکوفیہ کا قاضی اور بیت المال کا منتظم بنا کر بھیجا ، کوفیہ والول کولکھا:

انی بعثت الیکم عبار بن یاسر امیرا وابن مسعود معلما ورزیرا وقد جعلت ابن مسعود علی بیت مالکم وانهما لمن النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر فاسمعوا لهما واطبعوهما.

(اعلام المرقمين فعل ۲۱۸ ۱۸۸ ۱۸۸)

بیشک میں نے عمارین یاسر کوتمہارا امیر اور عبداللہ بن مسعود کو استاذ ووزیر بنا کر بھیجا ہے اور بیت المال کی ذھے داری بھی عبداللہ بن مسعود کے سپر دکی ہے ، بیدونوں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدری صحابہ میں خاص عظمت وشرف کے حامل ہیں ،ان کی سنواور مانو!

اس کے بعدنہایت اہم ارشادہ:

قد آثرتكم بابن ام عبد على نفسى (ايما)

ابن ام عبد بعنی عبد الله بن مسعود کے علم وضل و تفقه و تدبرے بین بھی مستغنی مبین کی مستغنی مبین کی مستغنی مبین کی مستغنی مبین کی میں ہے۔ ایٹارکر کے ان کوتمہارے یاس بھیجا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت علی، حضرت ابوموی اشعری اور دیگر اصحاب رسول رضوان الله علیم اجمعین کی سکونت اوران کی تعلیم و تربیت نے شہر کوفہ کو اسلامی علوم وفنون کا مرکز بنادیا، اس شہر کی علمی بساط سب سے پہلے حضرت عبدالله بن مسعود نے آراستہ کی، آپ کی مجلس میں بیک وقت جار ہزار طالبان علم حاضر ہواکرتے، جب حضرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے تلائدہ ان کے استقبال کے لیے تصرت علی کوفہ تشریف لائے اور حضرت ابن مسعود کے تلائدہ ان کے استقبال کے لیے آئے، تو سارامیدان مجرگیا، حضرت علی نے خوش ہوکر فرمایا:

رحم الله ابن أم عبد قد ملاً هذه القرية علما وفي لفظ

اصحاب ابن مسعود سرج هذه القريق (ايضا)
الله تعالى ابن مسعود بررحم فرمائے كمانهوں في كوف كوفكم سے مالا مال كرديا
الله تعالى ابن مسعود برحم فرمائے كمانهوں في كوف كوفكم سے مالا مال كرديا
الك روايت بيس يول ہے كم عبدالله بن مسعود كے شاگر دتو اس شهر كے
جراغ بيں۔

معود نے پور ناماک کے ساتھ تھی وقد رہے انہاک کے ساتھ تعلیم وقد رئیں کا سلسلہ جاری رکھااور ۲۵ بھی حضرت علی نے اس شہرکومرکز خلافت بنایا تو اس کی علمی رونق میں چار چا ندلگ گئے بخضرت علی کے بعد دیگر اصحاب رسول اور تا بعین و تبع تا بعین نے اپنی مسائی جمیلہ سے کوفہ کے چنے چنے کوعلم وعرفان کا گہوارہ ا بنادیا اور اس ترزمین سے علوم وفنون کے چنٹے بھوٹے۔

کوفہ کی آبادی کوابھی سوسال بھی نہیں گزرے تھے کہ دنیائے دیکھ لیا کہ اس مبارک سرز بین بیں ایسے ایسے افراد ظاہر ہوئے جنہوں نے عقد شریا کے روشن تاروں کی طرح تمام عالم اسلام کوشر قاغر باجنو باشالامنور کر دیا ،ان حضرات نے ایسے ایسے دقائق حل کیے اورا یسے ایسے دقائق حل کیے اورا یسے ایسے علوم وفنون ایجاد کے کہ دنیا تحویرت ہے۔

اس مرکزعلم بین عدیث وفقہ کے ایسے عظیم اساطین صدیوں تک رہے، جن سے کسب فیض کے لیے لوگ دور دراز ملکوں سے بار ہارآتے تھے، امیر المونین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مرکزعلم سے اکتساب فیض کے لیے بار ہار حاضر ہوئے وہ خود کہتے ہیں:

لا احصى كد دخلت الى الكوفة وبغداد مع المحدثين.
مين شارئيس كرسكا كه بين كوفداور بغداد محدثين كيماته كتنى مرتبه كياكوفدى علمى ودين مركزيت كي پيش نظر حضرت عمرضى الله عند في اس شهركو "دمح
الله" (الله كانيزه) " كسن الايسسان" (ايمان كافزانه) اور "جسمجسة
المعدب" (عرب كي كهويزى) كالقاب سے يادكيا، حضرت علمان قارى رضى الله عنه

ن 'قبة الاسلام' '(اسلام) كلم) اور حضرت على رضى الله عنه في "كنوالايمان" (ايمان كافر الديمان) والميان كافر الميان كافر الميان كافر الله كالمر) أور سيف الله' (الله كي تلوار) كالقب ديا- (طبقات اين سعد ج٢٠٠٥)

### معلم امت حضرت عبدالله بن منعود رضى الله عند كادبستان فقه

یوں تو شہر کوفہ میں باختلاف روایت ایک ہزار یا پندرہ مواصحاب رسول وارد ہوئے
ان میں ستر بدری صحاب اور تین سو بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے عظیم صحابہ ہے،
حضرت علی ،حضرت عمار بن یا سر ،حضرت سعد بن الی وقاص ،حضرت ابوموی اشعری کوفہ تشریف لائے بہاں قیام کیا اور ان کی علمی وروحانی شخصیت ایل کوفہ فیض یاب ہوئے لیکن جس عظیم علمی شخصیت نے یہاں دس گیارہ سال تک مسلسل طالبان علوم اسلامیہ کو مالا مال کیا وہ معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات والا صفات ہے، اہل کوفہ پران کا سب سے بردا حسان ہے، امام شعبی کہتے ہیں: رسول اللہ صفات ہے، اہل کوفہ پران کا سب سے بردا حسان ہے، امام شعبی کہتے ہیں: رسول اللہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگردوں سے میم عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگردوں سے میم عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگردوں سے میم عبداللہ بن مسعود سے زیادہ نافع ہو، صحابہ کے بعد میں نے ان کے شاگردوں سے میم وبرد باراور خون خرابہ سے دورر سے والا کی کوئیس دیکھا۔ (طبقات این سعدی میں)

آپ کے صلقہ درس میں قرآن وحدیث وفقہ وفاوی کی تدریس ہوتی تھی، لیکن وہ علم شریعت کے لیے ذیارہ مشہور ہوا، ان کے حلقہ درس کی فقہی خصوصیت ان کے بعد بھی قائم رہی، ان کے شاگر دول نے اپنے شنخ کی فقہی امانت دوسروں تک پہنچانے کے مہتم بالشان خدمت انجام دی، بول تو این مسعود کے ہزاروں تلامذہ ہیں لیکن ان میں چھ حضرات خصوصیت کے ساتھ آپ کی فقہ کے ترجمان وناشر ہیں (۱) علقمہ بن حضرات خصوصیت کے ساتھ آپ کی فقہ کے ترجمان وناشر ہیں (۱) علقمہ بن قیس (۲) اسود بن یزید (۳) مسروق بن اجدع (۴) عبیدہ سلمانی (۵) حارث بن قیس (۲) عروبین مز میں ا

ابن مسعود کے شاگر دوں بنے اپنے شیخ کے علاوہ حضرت علی کی فقہی آ را کو بھی جمع

کیا ہمغیرہ کا بیان ہے کہ حضرت علی کے نقعبی اقوال وآرا کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کے شاگر دسب سے زیادہ ثقنہ وصادق تھے۔

اس طرح ابن مسعود اور حضرت علی رضی الله عنهما کے فقہی اقوال وآراکی روشنی میں جو مکتب فقہی اقوال وآراکی روشنی میں جو مکتب فقہ وجود میں آیا اسے این مسعود کا'' د بستان فقہ' سے تعبیر کیا گیا۔

ابن مسعودان فقہائے صحابہ میں ہے ہیں جن کافقہی مسلک ان کے شاگر دول نے عام کیا ، ابن جربر کا بیان ہے حضرات صحابہ میں عبداللہ بن مسعود کے علاوہ کسی صحابی کے تلا ندہ نے اپنے شیخ کے فقہی مسلک وفناوی کوئیس لکھا۔

وعائے رسول

آپ نے عہدرسالت کے ابتدائی ایام بیس بجول اسلام کا شرف حاصل کیا، ایک
دن مکہ کی وادی بیس بجریاں چرار ہے تھے، دھوپ خت تھی، اتفاقا سرورووعالم صلی اللہ علیہ
وسلم حضرت ابو بجر کے ہمراہ اس جانب تشریف لائے، حضرت ابو بجر نے ابن مسعود سے
کہا: فرزند تمہارے پاس دودھ ہے، جس سے ہم اپنی پیاس بجھا کیں، انہوں نے جواب
دیا، بیس بجریوں کا ما لک نہیں، ابین ہوں، آپ کو دودھ دینے سے قاصر ہوں، حضورصلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کوئی اسی بجری بھی ہے، جس کا ابھی تک نرسے ملاپ
نہ ہوا ہو؟ جواب دیا، باس! ایک اسی بحری موجود ہے، لا کر حاضر خدمت کیا، رحمت عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، دعافر مائی، خشک تھن چشہ شیر بن کر
حیلائے لگا، صدیق اکبر نے دودھ دو ہا شروع کیا، پہلے سرکار پھر ابو بکر اور ابن مسعود نے
شکم سیر ہوکر دودھ نوش کیا، یہ ججزہ و کی کرا بن مسعود نے خدمت اقدس میں درخواست کی
منہ بات بجھے بھی تعلیم فرمائیں قو حضور نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا:
مال دائل غلام معلم ۔ تم بہتوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو۔
اللہ غلام معلم ۔ تم بہتوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو۔
اللہ غلام معلم ۔ تم بہتوں کو پڑھانے والے لڑکے ہو۔
اس وقت آپ کی عمر

### Marfat.com

بندره برس من اوزهی (استیاب جساس ۹۸۸ منداحدج اس ۹۷۹)

قبول اسلام کے بعد ابن مسعود خدمت نبوی سے اس طرح وابسۃ ہوگئے کہ رسول گرامی کی بوری حیات ظاہری میں جدانہ ہوئے ،سفر وحضر ہر جگہ آئیس معیت رسول کا شرف حاصل رہا۔

خانوادہ رسالت سے تعلق وتقرب و کی کرلوگ آپ کو خاندان رسالت ہی کا ایک فرد سجھتے تھے، چنانچہ ابوموکی اشعری کا بیان ہے کہ ہم بین سے آئے اور پچھ دنوں تک فرد سجھتے تھے، چنانچہ ابوموکی اشعری کا بیان ہے کہ ہم بین سے آئے اور پچھ دنوں تک (مدینہ میں) رہے، ہم نے عبداللہ بن مسعود کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کر مدینہ سے آئے جاتے و یکھا کہ ہم ان کو (عرصہ تک) خاندان رسالت کا ایک رکن گان کرتے رہے۔ (میچ مسلم جمع سم جمع میں)

الغرض اس خدمت گزاری اور ہروقت کی حاضر باشی نے ان کوقدر تا بہت زیادہ خرمن کمال کے خوشہ چینی کا موقع دیا۔

ابن مسعود سابقین اولین میں سے نظے، بعض لوگوں نے انہیں چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض سے ابن مسعود سابقین اولین میں سے نظے، بعض لوگوں نے انہیں چھٹا مسلمان لکھا ہے، بعض نے ۱۹ روان اور بعض نے ۱۳ شوب دور میں اسلام قبول کیا تھا، جب اسلام کا اظہار واعلان کفار ومشرکین کا تخته مشن بننے کے متر ادف تھا۔

ابن مسعود نے حبشہ اور مدینہ دونوں جرنوں کا شرف حاصل کیا، عہدر سالت کے تقریبًا تمام اہم معرکوں میں پوری جرائت وید با کی کے ساتھ شریک ہوئے، اسلام کی حمایت میں شجاعت کے جو ہر دکھائے، آپ کی تکوار جمایت حق کے لیے ہمیشہ بے نیام میں۔

#### حلقه درس

ابن مسعود بوری دیانت داری اورخلوص کے ساتھ عہدہ قضائے فرائض منعبی انجام دینے اور قرآن وتفییر، حدیث وفقہ کی تذریس میں معلم امت کی حیثیت سے مصروف موگئے اور عرصہ دراز تک اہم دینی خدمات انجام دینے رہے، ہزاروں تشنگان علوم اس

چشمهم وبدایت سے فیضیاب ہوتے رہے۔

نوجوان طالب علم جب آپ کی مجلس میں آتے تو مرحبا کہہ کران کا استقبال کرتے اور کہتے لوگ حکمت کے سرچشنے اور ظلمتوں کے چراغ ہیں، ان کے کپڑے پرانے دل نئے ہیں، اپنے گھر کی زینت اور قبیلوں کے گل بوٹے ہیں۔

شاگردوں کی تعداد کے بارے میں اسرار الانوار میں ہے:

كان ابن مسعود بالكوفة وله اربعة آلاف تلبيذ يتعلبون بين مدنه.

ابن مسعود کوف میں تھے اور ان کے تلامذہ کی تعداد جار ہزارتھی ، جوآب سے علم سیھتے تھے۔ علم سیھتے تھے۔

ابراہیم میں کہتے ہیں: ہمارے بہاں عبداللہ بن مسعود کے تلاندہ میں ساٹھ ہزار شائخ تھے۔

مَا فظ ذہبی طبقات القراء میں لکھتے ہیں:

وتفقه به خلق کثیر و کانوا لایفضلون احدا فی العلمه ابن مسعود سے طلق کثیر نے فقهی استفادہ کیا، وہ علم میں کسی کوابن مسعود پرفوقیت نہیں دیتے تنھے۔

علامة وى تهذيب الاساء واللغات ميس لكصة بين:

سبع عنه خلائق لا يحصون من كبار التابعين. ب شارا كابرتا بعين في ب سعديث كاساع كيا-ابن جرعسقلاني تكصع بين:

ركان من علماء الصحابة ومن اشتهر علمه بكثرة اصحابه الآخذين عنه.

ابن مسعود علمائے محابہ سے بیں اور ان لوگوں میں سے بیں جن کاعلم

اصحاب وتلامذه کی کثرت کی وجہسے پھیلا۔ (فتح الباری یص ۱۰) ابن جربرطبری لکھتے ہیں:

لم يكن احدله اصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود

ابن مسعود کے علاوہ کوئی ایسانہیں ہوا، جس کےمعروف ومشہور تلانہ ہے نے اس کے فتاوی اور فقہی مذہب کو تحریر کیا ہو۔

حضرت على في آب كم شاكردون كود مكي كرفر ما يا تقاد "سسرج هدده المقرية" بير لوگ اس آبادی کے چراغ ہیں۔

حالات کی نیرنگیوں کے باعث کوفہ کے گورٹروں کا تنادلہ ہوتار ہا، مگرابن مسعودا بنی عالمانہ جلالت و ذہانت، تفوی، حق گوئی، بے باکی اور علم اسلامی کی نشر واشاعت کے ساتھ عہدہ تضایر قائم رہے۔

عبدعمانی مین معزول ہوئے ، تو ابن مسعود نے مدینہ الرسول میں سیاسی وملکی معاملات سے کنارہ کش ہوکر تنہائی اختیار کرلیا دراسینے او قات عبادت وریاضت ، ذکروفکر اورطالبان علم كے جذبہ تحصيل كى يخيل كے ليے وقف كرديهـ

ابن مسعود السيرين بياريزے اورتقريبا ساٹھ سال كى عمريا كررحلت فرمائى۔ بارگاه رسالت کی حاضری ذات نبوت سے تقرب خاص اور بے پایاں ذوق علم نے ابن مسعود کاعلمی بابیر، بہت بلند کردیا تھا، وہ قرآن اور علوم قرآن کے زبردست عالم حديث وسنت، فقدواجه تهاديس درجه امامت برفائز ينفي، چنانجه آب علم ميس حفزت عمراور حضرت علی کے ہم یلہ خیال کینے جاتے تھے۔

قر آن اور متعلقات قر آن میں ابن مسعود کافی درک رکھتے تھے، وہ فر مایا کرتے تے، میں نے سترسورتیں زبان برسالت سے س کریاد کی تھیں، وہ فرمایا کرتے تھے: والذى لااله عيره مأنزلت سورة من كتاب الله الاوانا اعلم

اين نزلت ولا انزلت آيةِ من كتاب الله تعالى الا وانا اعلم فيها انزلت ولو اعلم احدا اعلم منى بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت اليه (بخاري رمسلم، تلخيص الصحاح جه ص ٨٤) فشم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، قرآن مجید میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ، مگر میں اس کے انز نے کی جگہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری اور قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری جس کی نسبت میں بیانہ جانتا ہوں کہ کب اور کہاں اور کس بارے میں اتری ہے۔ اگر میں کسی کوخود سے زیادہ قرآن کا جائے والا یا تا اور ان تک اونٹ بھنے جائے تو میں ضرور سوار ہوکرایں کے باس جاتا۔

ارشا در سول ہے:

تسكوا من ابن امر عبد (ايضا)

ابن ام عبدلین ابن مسعود کی بدایت اور تھم کومضبوطی سے پکڑے رہو۔ ابن مسعود ان صحابہ میں سے ہیں، جوعلم وفقہ کے بانی وموسس خیال کیے جاتے ہیں، چنانچہ نقد حقی کا پورا ابوان تقریبًا انہیں کی نقہ کے بنیادی پھر پر قائم ہے، کوفہ کے ز مانہ قضا میں ابن مسعود نے تعلیم وتربیت کے لیے جوحلقہ درس قائم کیایا مسائل دینی کا استفسار كرنے والول كومير حاصل جوامات سے نوازنے كا اہتمام كيا،اسے ان كے تليذ رشیدا براہیم تخعی نے محفوظ کرلیا تھا، چنانچیان کے پاس ابن مسعود کے قباوے کا کافی ذخیرہ موجودتها، جوجماد کے داسطے سے امام اعظم ابوحنیفہ تک پہنچا، جسے آپ نے اپنے علم واجتهاد سے دسعت دے کرایک مستقل نقهی دبستال بنادیا، امام شعبی کہا کرتے تھے، صحابه ميں عبدالله بن مسعود \_ زياده عالم دنقيه كو كي شخص كوفي بيس آيا۔

خدمت حديث

آب كى بارگاه علوم اسلامى كى درس گاه تھى ،آب كوف كى على مجلس كے بانى اوراس كى روش متمع ستھے، جس کی ضیایا شیوں نے ہزاروں قلب ود ماغ کوعکم فن کاظرف بنادیا، آپ کے تبحرعلمی کا ذکر کرتے ہوئے مسروق فرماتے ہیں:

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، وہ تالا بول کے متل تھے، کسی تالاب سے ایک سوار سیراب ہوجاتا ہے، کوئی انتا بڑا ہوتا ہے، جو ووسواروں کوسیراب کرتا ہے اور کوئی منبع ا تنابز اہوتا ہے، کہ ساری دنیا کے لوگ اس پروار د ہوں تو سب کوسیراب کر دے بعبداللہ بن مسعودا بیے ہی چشمہ ہیں۔ (سیرالا علام النبلاء بحواله ابن مسعودص ۸۹)

لوگوں نے حضرت حذیفہ بن بمان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں وہ مخض بتا ئیں جو مدايت اورحسن سيرت ميس رسول التُدصلي التُدعليه وسلم يد زياده قريب موتا كهم اس سے پچھ حاصل کریں اور حدیث سنیں انہوں نے فرمایا ، ہر طور طریقتہ اور سیرت میں نبی اكرم صلى الله عليه وسلم سے زیادہ قریب جھزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے۔ كأن اقرب الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله علیه رسلم ابن مسعود (تنکی ۱۲٪ ایراب الناقب)

بدایت ، طور طریقے اور سیرت میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قريب حضرت ابن مسعود تقه

ن تميمه بن حرام كابيان بين رسول الله سلى الله عليه وسلم كصحابه كى مجلسول مين بین عبداللدین مسعود سے زیادہ دنیا سے بے نیاز آخرت کا طالب اور صلاح وتفوی میں قابل تقليد كسي كوبيس ديكها\_(اصابه جهم ١٣٠)

ابوموی کابیان ہے عبداللہ بن مسعود کی ایک مجلس میں حاضری میرے زویک ایک سال کے السے انظل ہے۔ (اینا)

مالک بن بیامہ کہتے ہیں: جب معاذبین جبل کا وقت آخر آیا توشاگر دول کو وصیت کی کہ ابن مسعود کے پاس پہنچ جا کیں ان کی ہم نشینی اختیار کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ (اعلام الرقعین خاص ۱۰)

ارشادرسول ہے:

ماحد تکمر ابن مسعود فصدقو ال(ترمذی ۱۲۶بواب المناقب ص۹۰) ابن مسعود جب کوئی صریت بیان کریں ، تواس کی تقدریق کرو۔

حدیث کی روایت اوراس کی حفاظت وصیانت میں آپ کا نمایاں حصہ ہے، صدیث رسول کے ساتھ فطری لگا و اور شیفتگی تھی ، مجلسوں میں خودا حادیث کی روایت کرتے اور دوسر مصابہ سے سنتے ، احادیث کے معانی ومطالب پرغور کرتے اور دوسروں کو بھی غور وفکر کی وجوت ویتے ، بھی بھی شوق حدیث میں اپنے دوستوں اور شاگر دول کے یہاں مذاکرہ کے لیے خود بی جائے ، اپنے علم سے انہیں بہرہ ورکرتے اور الن سے کوئی حدیث یا حدیث سے متعلق کوئی بات معلوم ہوتی ، تواس سے استفادہ کرتے۔

فقيه عراق علقمه بن قبس رضى اللدعنه

علقمہ، ابن مسعود کے شاگر دخاص، ان کے علم کے ناشراور ان کی علمی زندگی کا پرتو بیں، انہوں نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابو در داء وغیرہ سے روابیت کی۔ حافظ زہی لکھتے ہیں:

علقمة بن قيس بن عبدالله من كبراء التابعين ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من عمر وعثمان وابن مسعود وعلى وابي الدرداء (وزاد في الخلاصه عن ابي بكر وحذيفه) وجود القرآن على ابن مسعود وتفقه به كان من انبل اصحابه قال عبدالرحمن بن يزيد قال ابن مسعود ما اقرأ شيئا وما اعلم شيئا الا وعلقمة يقرء و ويعلمه قال

قابوس بن ابي ظبيان قلت لابي لاى شيئ كنت تدع الصحابة وتاتي علقمة قال ادركت ناساً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسئلون علقمة ويستفتونه قلت كان فقيها اماما بارعا ظيب الصوت بالقرآن ثبتا فيها ينقل صاحب خير وورع كان يشبه ابن مسعود في هديه ودله وسبته وفضله مأت سنة اثنتين وستين. (تذكرة الحفاظ جرا ص ٥٤) حضرت علقمہ بن قبس بن عبداللہ كبرائے تا بعين من سے بيں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم کے عہد میں پیدا ہوئے، حضرت عمر، حضر ت عثمان، حضرت ابن مسعود، حضريت على اور حضرت ابو در داء زضوان لله عليهم الجمعين سے روایتیں سنیں ،حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یاس تجو بدسے قرآن پڑھا، انہیں سے تفقہ بھی حاصل کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود کے سب ہے جلیل القدرشا گرد ہیں عبدالرجن بن پرید کہتے ہیں ، کہ ہیں جو پھھ ير هتااور جانتا بول عبدالله بن مسعود بهي يرصة اورجانة بي، قابوس بن الى ظبيان كابيان هي كمين في اليين والديد وشركيا كدكيابات ا آپ نبی صلی الله صلی الله علیه وسلم کے صحابہ کو چھوڑ کرعاقمہ کے بیاس جائے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے کہ میں نے بہت سے سحابہ کوان سے مسائل اورفناوی در ناقت کرتے ہوئے پایا ہے۔ میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ وہ فقیہ، امام، التھی آواز میں قرآن برصنے والے، جبت فی الحدیث خیر وورع کے حامل ہے، عادات واطوار ، قضل و کمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے مشابه مشي وسال كيا-

علامہ ذہبی ان کی نقامت وا مامت ،حسن صوت اور خیر و ورع اور ان کے متنبت فی النقل ہونے کو بیان کرنے نے بعد فرماتے ہیں تمام عادات وصل میں عبداللہ بن مسعود

کے مثابہ سے گویا حضرت! بن مسعود کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جوخصوصیت متعی وہی خصوصیت حضرت علقہ کو ابن مسعود کے ساتھ تھی ، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اخلاق واعمال ، سیرت وکر دار میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے اس مسعود اخلاق واعمال ، سیرت وکر دار میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہے اس طرح حضرت علقہ بھی حضرت ابن مسعود کا نمونہ ہے ، بول تو حضرت علقہ سفر میں بھی الیہ شخ کے ساتھ رہے تھے ، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سفر میں نہ جاسکتے تو کسی فاص آدمی کو ساتھ کر دیے تا کہ سفر کے حالات و معلومات سے بھی نا واقفیت نہ رہے ، حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود جج کے اداد ہے سے روانہ موٹ حضرت عبدالرحمٰن بن بزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود جج کے اداد ہے سے روانہ ہوئے حضرت علقہ کسی عذر کی وجہ سے ہمراہ نہ جاسکے ، مجھ کو ان کے ساتھ کر دیا اور کہا ان کے ساتھ کر دیا اور کہا ان

عن علقمة كنا جلوسا مع ابن مسعود فجاء خباب فقال يا ابا عبدالرحمٰن ايستطيع هؤلاء الشباب ان يقرؤاكما تقرأ قال اما انك لوشئت امرت بعضهم يقرأ عليك قال اجل فقال اقرأ يا علقمة (قال علقمة) فقرأت خمسين آية من سورة مريم فقال عبدالله كيف ترى قال قد احسن قال عبدالله ما اقرأ شيئا الا وهو يقرء د (بعارى شريف جهض ١٣٠٠)

حضرت علقم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت خباب آئے اور کہا اے ابن مسعود کیا ہے آپ کے جوان شاگر د آپ کی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں، حضرت ابن مسعود نے کہا، اگر آپ کہیں تو کسی سے پڑھوا کر سنوا کل حضرت خباب نے کہا: ضرور! تو حضرت ابن مسعود نے حضرت ابن کہ میں نے مسعود نے حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسعود نے حضرت علقمہ سے کہا پڑھو حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سور و مریم کی بچاس آبیتن پڑھیں، حضرت ابن مسعود نے حضرت خباب سے بچ چھا کیا دائے ہے تو حضرت خباب نے کہا کہ بہت خوب پڑھا،

حضرت عبداللدين مسعود نے كہا جو يجھ ميں براهتا موں وہى بيمى براهت

فاصل میں ہے:

وله رحلة الى ابى الدرداء بالشام والى عبر وزيد وعائشة بالبدينة وهومين جمع علوم الامصار.

حضرت علقمه طلب علم کے لیے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے پاس شام كے اور حصرت عمر ، حضرت زیداور حضرت عائشہ صی اللہ عنہم كی خدمت میں مد بینه طبیبه حاضر ہوئے۔حضرت علقمدان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سار ہے شہروں کے علوم جمع کیے۔

تہذیب العبد یب میں ہے:

اعلم الناس بعبدالله بن مسعود علقمة والاسود وعبيدة والحارث وثقه ابن معين وشعبة وابن سيرين وغيرهم واثنوا عليه خيرا وهو من اجل اصحاب ابن مسعود

عبدالله بن مسعود کے علم كوجائے والول ميں سب سے برور كرعلقمه، اسود، عبيده اورحارث بي، ابن معين ، شعبداور ابن سيرين وغير جم نے علقمہ کو تقتہ قراردیا ہے اور ان کی اچھی تعریف کی ہے، علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ جلیل القدر تھے۔

تقریب میں ہے:

ثقة ثبت فقيد عابد

علقمه تقد ثبت فقيه اورعابدين-

این حیان نے این تقالت میں لکھا:

كأن من افضل اهل الكوفة عبادة وفضلا وفقها وكان من

اشبههم بعبدالله بن مسعودهديا ودلاـ

علقمه عبادت ، نضل ، فقد کے اعتبار سے اہل کوفیہ میں انضل ہتھے اور عادت واطوار کے لحاظ سے ان میں سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کے مشابہ

عبدالله بن مسعود کے انتقال کے بعد اہل علم نے علقمہ سے حضرت ابن مسعود کا جائشین بننے کے لیے کہا، تو جواب دیا کہتم لوگ مجھ کونشانہ بنانا جا ہتے ہوآ پ نے اپنے محمر برحلقه درس قائم كياجهال بهت معالمات آب سے حدیث وفقه كا درس لياءان ميں ابراجيم بخعى خاص طور برقابل ذكريي

آپ امرااور حکام سے جمیشہ دورر سے ،ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا ، کہ آپ امیر کوفہ کے بہاں جا کراس کو دین کی باتیں بتائیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ان امرا کے پاس جاکردنیا سے جو پچھ حاصل کروں گا،وہ اس سے بہتر میرے دین سے لیس

### امام ابراہیم بن برید تخفی رضی الله عنه

ابوعمران ابراجیم بن بربیر بن اسود بن عمر و بن حارثه بن سعد بن ما لک بن تخع تخعی كوفى ، كوف كمتازترين تالعي بي، جياعلقمه كوف كمتاز فقيه ومحدث يتھ، ابراہيم نے ان کے دامن میں پرورش بالی اور ان کے خرمن علم سے خوشہ چینی کی ، خصوصیت کے ساتھ علقمه مسيحتصيل ففذكي بجيبن ميس حضرت عائشه رضى الله عنهاكي زيارت كاشرف حاصل جواءان بزرگوں کی قیض صحبت نے ابراہیم کا دائن دولت علم سے مالا مال کردیا تھا اوران كاشاراس وفت كمتازترين علماميس بوتا تفا\_

ابراہیم کا خاص فن فقد تھا ،اس فن کے وہ امام شے ، ان کے فقیمی کمال پرسب کا ا تفاق ہے، برے برے علمافقہی مسائل کے سائلین کوان کے پاس بھیج دیتے تھے،سعید بن جبیر کے بات جنب کوئی فتوی ہو چھنے کے لیے آتا تو اس سے کہتے ابراہیم کی موجودگی

میں مجھ سے پوچھتے ہو؟ ابودائل کے پاس جب کوئی مستفتی جاتا تو اس کوابرا ہیم کے پاس بھیج دیتے اور اس سے کہد دیتے کہ وہ جوجواب دیں مجھے بتانا۔

آپ کا ارشاد ہے، کہ روایت بغیر فہم و تدبر کے اور فہم و تدبر بغیر روایت کے تھیک نہیں ہے، حافظ میں الدین ذہبی ابراہیم تخفی کے بارے میں رقم طراز ہیں:

ابوعبران ابراهيم بن يزيد بن قيس الاسود الكوفي الفقيه روى عن علقمة ومسروق والاسود وطائفة ودخل على عائشة رضى الله عنها وهو صبى اخذ عنه حماد بن سليمان الفقيه وخلق وكان من العلماء ذوى الاخلاص قال مغيرة كنا نهاب ابراهيم كما يهاب الامير قال الاعمش ربما رأيت ابراهيم يصلى ثم ياتينا فيبقى ساعة كانه مريض وقال ابراهيم كان صيرفيا في الحديث وكان يتوقى الشهرة ولا يجلس الى صيرفيا في الحديث وكان يتوقى الشهرة ولا يجلس الى الاسطوانة وقال الشعبي لما بلغه موت ابراهيم ماخلف بعده مثله وقال عبدالملك بن ابي سليمان سمعت سعيد بن جبير يقول تستفتوني وفيك ابراهيم النخعي وقالت هنيدة زوجة ابراهيم انه كان يصوم يوما ويفطر يوما ملخصا ومات في الداهيم انه كان يصوم يوما ويفطر يوما ملخصا ومات في آخر خبس وتسعين. (تَرَرَة المِفَاطِلَة بَيْنَ الراهيم)

ابوعمران ابراجیم بن بربید بن قیس الاسود الکوفی الفقیہ نے علقہ، مسروق،
اسود وغیرہ سے روایت کی، بجین میں حضرت عائشہ کی خدمت میں عاضر
ہوئے، حماد بن سلیمان الفقیہ اور بہت سے لوگوں نے آپ سے تعلیم
یائی مخلص علما میں سے تھے، مغیرہ کہتے ہیں کہان کی جیبت ہمارے قلوب
میں ایسی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعمش کہتے ہیں
میں ایسی تھی جیسے دوسروں کے قلوب میں امیر کی ہوتی ہے، اعمش کہتے ہیں
میں ایسی تے دیکھا کہ نماز پڑھ کرآتے تو یکھ دیرے لیے مریض جیسے
کہ بار ہا میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ کرآتے تو یکھ دیرے لیے مریض جیسے

معلوم ہوتے، صرفی الحدیث کے خطاب سے مشہور ہوئے، شہرت سے بچتے تھے، ممتاز جگدنہ بیٹھتے تھے، امام شعبی کو جب ان کی وفات کی خبر ہوئی تو کہاا ہے بعدا ہے جیسا کسی کوئیس چھوڑا، عبدالملک بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر سے سناوہ کہتے تھے کہ کیا ابراہیم کے ہوتے ہوئے جھ میں نے سعید بن جبیر سے سناوہ کہتے تھے کہ کیا ابراہیم کے ہوتے ہوئے جھ سے مسائل پوچھتے ہو؟ ابراہیم کختی کی بیوی ہیدہ فرماتی ہیں کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے تھے ہوگا چیر میں انتقال کیا۔

اذا رأیت ابر اهید فلایضر ک ان تری علقه ند. تم نے ابراہیم مخی کودیکھاتو گویاعلقہ کودیکھالینی ابراہیم نفل واعمال میں علقمہ کے

بموند تتھے۔

ابولیم نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ امام شعبی جب ۹۵ جے میں حضرت ابراہیم کے جنازہ میں شریک ہوئے ، تو ایک آ دمی کومخاطب کر کے کہا:

حضرت ابراہیم صیر فی الحدیث (ناقد وبصیر کھوٹا و کھر اپر کھنے والے ) ہتے ،ای لیے میں جب حدیث سنتا ہوں تو ابراہیم پر پیش کرتا ہوں تا کہ اس کی صحت کے ہارے میں مطمئن ہوجاؤں۔

أمام اعظم الوحديق كابيان بي:

ابراهيم أفقه من سألم ابراہیم سالم سے بڑے فقید تھے۔

امام حماد بن إبوسليمان كوفي رضي الله عنه

ابواساعیل حماد بن ابوسلیمان مسلم کوفی، کوفیہ کے جلیل القدر فقیہ ومحدث ہیں، حضرت انس بن ما لک سے حدیث کا ساع کیا اور بڑے بڑے تا بعین کے فیض علم سے مستنفیض ہوئے۔ابراہیم تخفی ہے علوم سے حال اوران کے جانشین ہتھ،حضرت عبداللہ بن مسعود سے جوسلسلہ فقہ جاری ہوا تھا، اس کا مدار آپ بربی تھا۔حضرت مادا بیے شخ حضرت ابراہیم تخفی کی خدمت میں برابر رہتے اور علم وفقہ بھی حاصل کرتے اور گھر کی خدمات بھی انجام دیتے۔ ابوالشیخ نے تاریخ اصبہان میں نقل کیا ہے:

وجد ابراهيم النجعي حمادا يشترى له لحما بدرهم في زنبيل فلقيه ابوه راكبا دابة بيسصاد الزنبيل فزجره ورمى به من يده فلما مات ابرهيم جاء اصحاب الحديث والخراسانية يدقون على بأب مسلم بن يزيد والد حماد فحرج اليهم في الليل بألشمع فقالوا لسنا نريدك نريد ابنك حمادا فدخل اليه فقال يا بنى قم الى هؤلاء فقد علمت ان الزنبيل ادى بك الى

ابراجيم كنى نے ایك دن حماد كوایك درجم كا كوشت خريد نے كے ليے توكرى دے کر بھیجا، تماد کے باپ ایک سواری برآر ہے تھے، راستے میں ملاقات موئی، حماد کے ہاتھ میں ٹوکری دیکھی ، تو بیٹے کوڈ اٹٹااور ہاتھ سے ٹوکری لے و كر يهينك دياء پس جب ابراجيم كا انتقال مؤاء اصحاب تعديث اورخراساني الوك آكر مهاد كے والدمسلم بن يزيد كا درواز و كھ كھانے نے الكے، رات كاوفت تھا، حمادے والدروشی لے كر تكلے، تو لوگوں نے كہا كہ ميں آپ كى تلاش

نہیں، ہم کوتو آپ کے الرکے جمادہ کام ہے، تو وہ اندر گئے اور کہا بیٹا اٹھو
ان کے پاس جا وَاب میں سمجھا کہ ٹوکری نے تہہیں اس بلند درجہ پر پہنچایا۔
حضرت جماد مر دیگا نہ اور صاحب احوال بزرگ تھے، روایت حدیث کے وقت
آپ پر حال طاری ہو جایا کرتا تھا، بنا اوقات بخود ہو جاتے ہوش آنے پر وضو کرتے
اور جس جگہ سے حدیث رہ گئ تھی، ای جگہ سے آپ حدیث روایت کرتے تھے، اللہ نے
مال ودولت کے ساتھ جودو تھا کی صفت سے متصف کیا تھا، رمضان کے مہینے میں روز انہ
پچاس افراد کو کھانا کھلاتے، وہ عید کے دن ان میں ہرایک کوایک کیڑ ااور ایک سو در ہم
عنایت کرتے، آپ امراو خلفا کے درباروں میں حاضری کو تخت نا پند کرتے تھے۔

ایک مرتبہ کی شفارش این سے کہا، آپ میرے لیے اس کام کی سفارش ابن زیاد سے کردیں، آپ نے منافع کی تو تع ہے، اس سے کردیں، آپ نے منافع کی تو تع ہے، اس نے ایک ہزار درہم دیے اور فر مایا اس حقیر رقم کے واسطے ابن زیاد کے سما منے اپنی آ ہرو کیوں ضائع کروں۔

آپ کا حلقہ درس جامع کوفہ میں تھا، جس میں بڑے بڑے علما، فقہا اور محدثین شرکت کیا کرتے تھے۔

آپ نے انس، زیدبن وہب، سعید بن مسید بن اور سعید بن جبیر وغیرہ سے سائع حدیث کیا اور آپ سے آپ نے بیٹے اساعیل، عاصم احول، شعبہ، توری، حماد بن سلمہ، مسعر بن کدام اورا مام اعظم ابوحذیفہ نے روایت کیا۔

امام بخاری نے اپنی کتاب دالا دب المفرد 'میں ان سے روایات نقل کیا ہے اور سے جاور سے جاور سے میں ان سے روایات نقل کیا ہے اور اصحاب بخاری میں تعلیقاً استشہاد کے طور پر روایت کیا ہے اور امام مسلم نے سے میں اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی اپنی سنن میں ان کی روایت کوقل کیا ہے۔

فقہ میں حضرت حماد، ابراہیم تخفی کے سیچ جانشین تنے، اِستاذ کوا ہے شاگرد کی پختگی علم پر پورااعتادتھا، وہ لوگوں کوان سے مسائل دریافت کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے اورائ بعد حماد ہی کو اپنا جائٹین بھے تھے، چنانچہ ابن عدی نے الکامل میں بطریق کی بر معین عدی نے الکامل میں بطریق کی بر معین عن ابن ادریس عن الشیبانی عن عبدالملک بن ایاس بیروابیت نقل کی ہے، کہ عبدالملک بن ایاس شیبانی کہتے ہیں:

قلت لابراهيم من نسال بعدك قال حمادا

میں نے ابراہیم سے پوچھا کہ آپ کے بعد کس سے ہم مسائل دریافت کریں تو ابراہیم نے کہا جماد سنے۔

مغيره كهتي بين:

قلت لابراهیم قعد یفتی فقال ومایبنعه آن یفتی وقد سالنی هووحده عما لم تسئلونی کلکم عن عشره

میں نے ابراہیم سے کہا کہ تمادتو فتوی دینے لگے تو ابراہیم نے کہا فتوی دینے سے ان کو کیا چیز مانع ہوسکتی ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھ سے تنہا اسٹے مسائل دریافت کیے ہیں کہم سب نے ل کراس کا دسواں حصہ بھی دریافت مہیں کہم سب نے ل کراس کا دسواں حصہ بھی دریافت نہیں کہا (یعنی وہ اہل ہیں فتوی دی سکتے ہیں)

ابن شرمه کہتے ہیں:

ما احد آمن علی بعلم من حماد میر ان دریک علم کے بارے میں حماد سے زیادہ کوئی قابل اعتاد ہیں۔ معمر کہتے ہیں:

> مارایت افقه من هؤلاء الزهری و حباد و قتادة. میں نے زہری مماداور قادہ سے زیادہ کی کوافقہ میں و یکھا۔ عجل کہتے ہیں:

كؤنى ثقة وكان افقه اصحاب ابر اهيد. وه كوفي بين القد بين مصرت ايراجيم كتمام شاكر دول مين افقه بين .

معزت امام اعظم ابوعنيفه رئينية كالمنظم ابوعنيفه رئينية كالمنظم ابوعنيفه رئينية

مغنی میں ہے:

کان اعلمهم برای النجعی و کان افقه اصحاب ابراهیم.
و مُخْتی کی فقد کوسب سے زیادہ جانے والے تھے اور ابراہیم کے شاگردوں میں
سب سے بڑے فقید تھے۔

## امام اعظم كاحلقه درس

اساطین علم کی بارگاہوں۔ یے قیض اٹھانے کے بعد امام صاحب نے مروجہ علوم وفنون بالخضوص فقدمين كامل درك حاصل كرليا تقاءوه كهين بهي إيناعلا حده حلقهُ درس قائم كركت تنے، مگر جب تك حضرت حماد زندہ رہے، انہوں نے مند درس آراستہيں كى، امام زفر کابیان ہے:

حضرت امام ابوجنیفہ نے اسینے استاذ حماد سے وابستی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں دس سال آپ کی صحبت میں رہا، پھرمیرا جی حصول افتدار کی جانب مائل ہوا، تو میں نے اپنا حلقہ الگ جمانے کا ارادہ کرلیا، ایک روز میں پچھلے پہر نکلا اور جاہا کہ بیرکام كرلول، جب مسجد ميں قدم ركھا اور شيخ حما دكود يكھا تو ان سے علاحد كى پېندنه آئى اور آكر ان کے پاس ہی بیٹے گیا، ای رات جماد کو اطلاع ملی، کہ بھرہ میں ان کا کوئی عزیز فوبت ہوگیا ہے، اور بہت زیادہ مال چھوڑا ہے، بجز حماد کے اس کا کوئی وارث نہیں، آپ نے مجھے اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا، ان کا جانا تھا، کہ میرے پاس چندمسائل ایسے آئے، جو ميں نے اب تک ان سے ندسنے نتھے، ميں جواب ديناجا تا اور اسيے جوابات لکھتاجا تا تھا، جب حماد آئے ، تو وہ مسائل بیش کردیے جو ساٹھ تھے، جالیس میں انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور بیس میں میرے خلاف جواب دیے، میں نے تسم کھائی · فأليت على نفسى ان لا افارقه حتى يبوت فلم افارقه حتى مات

ان کی زندگی تک ان سے الگ نہ رہوں گا، پھر میں اس عہد پر قائم رہا اور تمام زندگی ان کے وامن سے وابستہ رہا۔ (تاریخ بغدادی ۱۳ میں ۲۳۳)
حضرت امام صاحب نے اگر چہ حضرت جماد کی زندگی ہی میں اجتہا دکا درجہ حاصل کرلیا تھا، تا ہم شاگر دانہ خلوص نے گوارہ نہ کیا کہ استاذ کے ہوتے ہوئے اپنا دربار الگ جما کیس، امام صاحب اپنے استاذ کا کس درجہ ادب کرتے تھے، اس کا اندازہ ان کے اس بیان سے نگانا آسان ہوگا، کہ جماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کہ بھی یا وَن نہیں پھیلایا۔

امام ہماد بن ابوسلیمان کی وفات راجے بعد ان کے جانشین کی ضرورت محسول کی جائے گئی ، تو لوگوں نے ان کے صاحبر اور اساعیل بن ہماد کو مند درس پر بہنے ایا ، گر بعد بیں اندازہ ہوا کہ اساعیل جو ، عرب بیت ، کلام عرب اور اشعار ، ایام عرب کے عالم ہیں لیکن فقہ وفناوی میں ان کو کمال حاصل نہیں ہے ، جس کی تو قع تھی ، اس لیے لوگوں نے ابو برنہ شان کو ہما و بن ابوسلیمان کا جائشین بنانا چا ہا ، گرانہوں نے انکار کر دیا ، اس کے بعد ابو بردہ تھی سے کہا گیا ، انہوں نے بھی انکاد کر دیا ، اس لیے سب حضرات نے متفقہ طور پر ابو بردہ تھی سے کہا گیا ، انہوں نے بھی انکاد کر دیا ، اس لیے سب حضرات نے متفقہ طور پر ابومنیف کا استخاب ہی کہر کیا ، 'نان ہا الم المسلم المسلم المسلم المسلم کے حافہ دی بھی رکھتا ہے ۔ امام صاحب نے ساتھیوں کی بات رکھتے ہوئے تا نہ ہو ان کے طقہ دی بی شریک ہونے گئے ، جب اس الم سلمان کے اور نے تا نہ ہو ابو بوسف ، اسدین عمرون قاسم بن عن ، زفر بن نہ بل ، حیاد بن ابان ، ابو بکر فہ لی اور دوسرے اٹل علم آنے گئے ، اور کوقہ کی جامع میجہ اتنی پرکشش ولید بن ابان ، ابو بکر فہ لی اور دوسرے اٹل علم آنے گئے ، اور کوقہ کی جامع میجہ اتنی پرکشش ہوگئی کہ امراو حکام اور اعیان واشراف تک جمع ہوئے گئے۔

ابتدا میں امام صاحب کواستاذ کی جائشتی اور اینا حلقہ درس قائم کرنے میں برا از دو اور خلجان تھا ، انہیں دنوں انہوں نے ایک خواب و یکھا ، جو بظاہر برا پریشان کن تھا ، ان کا

بیان ہے، کہ میں نے دیکھا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھود رہا ہوں ، اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا ہٹ بیدا ہوئی اور میں نے بھرہ جا کر ایک شخص کے ذریعہ حضرت محمد بن سیرین سے اس کی تعبیر دریافت کی تو انہوں نے فرمایا:

هذا رجل ينبش اخبار النبي صلى الله عليه وسلم.

میر خص رسول الله ملی الله علیه وسلم کی احادیث ظاہر کرے گا۔ (تاریخ بندادج ۱۳۳۳) صاحب خدائق الحقید نے شغل درس وقد رئیس اختیار کرنے کے سلسلے ہیں میدواقعہ

لقل کیاہے

جب آب تمام علوم میں کامل و کمل ہوگئ تو آپ نے صوف پہن کر گوشہ شنی کا قصد کیا ، اس پرآپ نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہا ہے ایک رات حضور انے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ، فرماتے ہیں کہا ہے ابوحنیفہ! آپ کوخدانے میری سنت زندہ کرنے ہی افاوت وافاضت آپ گوشہ شنی وعز لت کا قصد ہرگز نہ کریں ، یہ بشارت آپ پائے ہی افاوت وافاضت خلاکتی اوراجتها دواستنباط مسائل شرعیہ میں مشغول ہوئے ، یہاں تک کر آپ کا فد ہب نشر قاتی ہوا۔ (ص ۲۰۰۸ء)

حلقه درس قائم کرنے کی وجہ جو بھی ہو،اس سے قطع نظریدا مرمسلم ہے کہ امام اعظم کو رب العزب جل جلالہ نے بہرعلمی تفقه اور تفہیم و تکلم، جو دت فکر، استخضار علم عطافر مایا تھا، اس کی شہرت صرف کوفہ یا عراق کے دوسر ہے شہروں تک محد و ذہیں رہی، بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں اس کا غلغلہ بلند ہوا اور تشکان علم جوق ورجوق حلقہ درس میں حاضر ہونے گئے۔

بهره، مکه، مدینه، دمشق، واسط، موصل، جزیره، رقه تصیبین ، رمله، مهر، یمن، بمامه، بخرین، بغداد، ایرواز، کرمان، اصفهان، حلوان، بهدان، نهاوند، رید، تومس، وامغان، طرستان، جرجان، نیشا بپور، سرخس، نسا، بخارا، سمر قند، صنعان، ترند، هرات، خوارزم، سیوستان، مدائن، جمص ب

بلفظ دیگر بول کہا جائے کہ ان کے استاذی کے صدود اس وفت کی عباس خلات کی حدود سلطنت کے برابر تھے۔

امام صاحب کا حلقہ در س تعلیم و تدریس فقہ کے لیے مخصوص تھا، کین فقہی مسائل کے مصادر، قرآن وحدیث کی تفییر و تعبیر، اصول اجتہاد واستنباط نیز حدیث کے اصول روایت و درایت بھی زیر بحث آتے۔ امام صاحب کا طریقہ بیہ ہوتا کہ فقہی مسائل پیش کرتے اوران پرشا گردوں کورائے زنی کی اجازت ہوتی، دہ اپنام و قیاس کے مطابق مسئلہ کے تمام پہلووں پرغور کرنے کے بعدا پی رائے پیش کرتے۔

اندازمباحثہ و مذاکرہ تربیت کا خاص اسلوب ہے، جس سے شاگر دکی فکر و تحقیق میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور مسائل کی تہد تک پہنچنے کا شعور پر وان چڑھتا ہے۔

جب کوئی حدیث سائے آتی وہ جن احکام پر شمال ہوتی ان کے الل کے وجوہات پر غور کرتے ، بحث وجدل کا بازار گرم ہوتا ، جو مسائل علت میں اصل کے شریک ہوتے ان کواس اصل پر متفرع قرار دیتے اور ای کا نام فقہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے ہے جو شخص حدیثیں بیان کرتا ہے مگر فقہ ہے آشنائی پیدائہیں کرتا ایک عطار کی طرح ہے جو دوائیں جمع کرتا ہے محلوم نہیں کہ ریکس مرض کے لیے ہیں ، یہاں تک کہ طبیب آکر بتا تا ہے ، اس طرح طالب حدیث کومعلوم نہیں کہ اس حدیث کا مقصد کیا ہے اور فقیہ ہی اس کی گرہ کشائی کرسکتا ہے۔

اس سے داشتے ہوتا ہے کہ آپ اپنے تلافدہ کوتقلید پیشہ متعلم مہیں بنانا جا ہے تھے، بلکہ ایک مناظر کی حیثیت میں دیکھنا پیند کرنے تھے۔ امام صاحب تین باتوں کا خاص

(۱) تلامذہ کی مالی امداد کرتے اور گردش ایام میں ان کا ساتھ دیتے، جس کوشادی کی ضرورت ہوتی اور وہ مالی وسائل نہ رکھتا اس کی شادی کردیتے ہر شاگر دکی ضروریات کی کفالت فرماتے۔ شریک کا قول ہے:

آپ ای طلبہ کو ضرور میات سے بے نیاز کرویتے اور ان پراور ان کے اہل وعیال پرخرج کرتے ، جب شاگر وطلب علم سے فارغ ہوتا تو فر ماتے ، حلال وحرام کی معرونت کی وجہ سے ابتم غنی ہو گئے ہو۔

(۲) تلاندہ کی کڑی تگرانی کرتے، جب کسی میں احساس علم کے ساتھ کبرونخوت کے آثار دیکھتے تو ان کا ازالہ قرماتے اور اس کو باور کراتے کہ وہ ہنوز دوسروں سے استفادہ کامختاج ہے۔

(۳) آپ تلافده کونفیحت کرتے دہتے خصوصا ان لوگوں کو جواہی وطن کو واپس جانے والے ہوتے یا جن سے برا آ دی بنے کی توقع ہوتی ۔ (الخیرات الحسان سام المسان سام سے المام صاحب انتہائی مختاط اور مخمل مزاج معلم سے ،طلبہ کے اشکالات واعتر اضات برئی خندہ پیشائی سے سنتے اور انتہائی نرمی سے جواب دیتے ،ایک مرتبہ کی مسئلے کی بابت ارشا وفر مایا ''اخصل المحسن ''من نے غلطی کی۔ ایک صاحب غصے میں کھڑ ہے ہوگئے اور آپ کی شان میں گنا تی کی ،مجلس میں سنا ٹا چھا گیا کائی ویر تک درس موقو ف ہوگئے اور آپ کی شان میں گنا تا فرمادیا ، پھر جب سب کا غصہ شُنڈ اہوا ، تو آپ نے رہا ، تلا فدہ کو طیش آیا اور آپ نے منع فرمادیا ، پھر جب سب کا غصہ شُنڈ اہوا ، تو آپ نے نرمی سے خطا ہوئی اور ابن مسعود نے درست فرمادا۔

دوران درس مکمل انها ک اور طمانیت ہوتی۔ ایک مرتبہ جھت سے آپ کی گود میں سانپ گرالوگ دیکھتے ہی بھا گئے لگے، لیکن آپ کی ہیئت میں کوئی فرق واقع نہ ہوا، معمولی طور پر کیڑے کو جھنگ دیا اور پھر درس میں مصروف ہوگئے۔

آپ کی تقریر اتن جامع اور حقائق ومغارف پر مبنی ہوتی، کہ طلبہ پورے طور پر مطمئن ہوجاتے۔ حافظ ابو تمزہ تم محمئن ہوجاتے ہے جس قدر خوشی ہوتی واللہ وہ لا کھا شرقی کے ملئے سے بھی نہیں ہو سکتی تھی۔

یوسف بن خالد سمتی کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں۔ جب میں دوسروں سے علم حاصل کر کے امام صاحب کے حلقے میں بیٹھا اور ان کی تقریریں سنیں ، تو معلوم ہوا ، کہ علم کے چہرے پر نقاب تھی ، جوان کی تقریروں سے اٹھ گئی۔

۔ امام ابوحنیفہ نے کی وہ کسی اور سے نہ ہو گئی۔ امام ابوحنیفہ نے کی وہ کسی اور سے نہ ہو گئی۔

امام صاحب کے حلقہ درس میں لوگوں کا جوم اور بحث ومناظرہ کا ہنگامہ رہتا، جدل ومناظرہ کے ماحول میں جب امام صاحب تقریر شروع کرتے توسب خاموش ہوجاتے، مصعب کہا کرتے تھے، کہ اتنی بلند آوازوں کوجس شخص کی تقریر سے اللہ تعالی ساکت کردیتا ہے وہ اسلام میں ایک عظیم الثنان شخص ہے۔

على بن مرين كنة إلى: سبعت يوسف بن خالد السبتى يقول كنا نجالس البتى بالبصرة فلها قدمنا الكوفة جالسنا ابا حنيفة فأين البحر من السواتى فلا يقول احديدكر لا انه راى مثله مأكان عليه في العلم كلفة وكان محسودا.

(اخبارالي صنيف واصحابيس ٥٨)

میں نے بوسف بن خالد متی سے سنا کہ بھرہ میں ہم بتی کے پاس بیٹھتے تھے اور جب ہم کوفد آئے ،ابوطنیفہ کے پاس بیٹھے،کہاں سمندراورکہاں پائی کی نالی جس نے بھی ان کو دیکھا ہے وہ میہ بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا مثل دیکھا ہے وہ میہ بات نہیں کہ سکتا کہ اس نے ان کا مثل دیکھا ہے،کہا وہ نے کوئی دفت نہیں اور ان سے حسد کیا جاتا

امام اعظم کی مجلس درس میں طلبہ کو نقبی مسائل پر کھل کر بحث کرنے کی اجازت تھی اور بسااو قات بحث ومباحثہ کے درمیان شاگردوں کی آواز بلند ہوجاتی۔

سفیان بن عیمنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مجد میں ابو صنیفہ کی مجلس درس سے گزرا و یکھا کہ ان کے اردگردشا گردوں کی جماعت بلند آواز سے بحث ومباحث کررہی ہے،
میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مجد میں شور کرنے سے کیوں نہیں رو کتے ہیں؟ انہوں نے میں ان کہا ۔ ''دعہم فسانہم لا یتفقہون الا بھذا ''ان کوا پنے حال پر چھوڑ دووہ ای طرح تفقہ حاصل کریں گے۔ (مناقب الی صنیفہ وصاحبہ سے)

### امام صاحب كي مقبوليت

مند تدریس پرفائز ہوئے کے بعد آپ کے طریقہ درس کی انفرادیت اور آپ کی جائے گائے کا سے لے کرجنوب تک جائے کمال عبقری شخصیت کا شہرہ شرق سے لے کرغرب اور شال سے لے کرجنوب تک سارے اسلامی بلا دہیں بھیل گیا۔ لوگ کوفہ آ کراستفادہ کرتے اور جب بھی امام صاحب بغرض سفر ہا ہرتشریف لے جاتے تو وہاں بھی تشنگان علم کا از دھام ہوجا تاحتی کہ سفر حربین شریفین میں بھی یہی کیفیت رہتی۔

بھی وہ زمانہ تھا کہ ام ابوحنیفہ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے رہین کا سفر کیا تھا اب بینوبت پنجی کہ سفر کا قصد کرتے تو تمام اطراف بیس شہرہ ہوجا تا کہ فقیہ عراق عرب کو جارہا ہے، جس شہریا گاؤں بیس گزر ہوتا تو ہزارون آ دمیوں کا جمع ہوجا تا اور لوگ استفادہ کرتے ، ایک دفعہ کہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتن کشرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کی جگہ نہ فعہ کہ معظمہ گئے تو لوگوں کی اتن کشرت ہوئی کہ مجلس میں تل رکھنے کی جگہ نہ فعہ کہ ایک گرا ہا کا ان باب حدیث وفقہ دونوں گروہ کے لوگ تھے اور شوق کا بیعا لم تھا کہ ایک پر ایک سراجا تا تھا۔ آخر امام صاحب نے نگ آکر کہا ، کا ش ہمارے میز بان سے جاکر کوئی کہتا ، کہ اس ہوم کا انتظام کرے ، ابوعاصم نبیل حاضر تھے ، عرض کی کہ بیس جاتا ہوں ، لیکن چند مسئے دریا فت کرنے سے دہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ چند مسئے دریا فت کرنے سے دہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ جند مسئے دریا فت کرنے سے دہ گئے ، امام صاحب نے پاس بلایا اور زیادہ تو جہ کے ساتھ ان کی با تیں نیں ، اس میں میز بان کا خیال ہی جاتا رہا ، ابوعاصم سے فارغ ہوکر ایک اور

طالب علم کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر وہی سلسلہ قائم ہوگیا، تھوڑی دیر بعد خیال آیا تو فرمایا کس خص نے میزبان کے باس جانے کا اقرار کیا تھا وہ کہاں گیا ابوعاصم بولے میں نے عرض کیا تھا، فرمایا پھرتم گئے نہیں؟ ابوعاصم نے مناظران شوخی سے کہا، میں نے تو بین کہا تھا کہ ابھی جاتا ہول جب فرصت ہوگی جاؤں گا امام صاحب نے فرمایا:
''اتحت ال علی ان مخاطبات الناس لاتقع علی هذا الذی ترید انما علی الفور ''عام بول چال میں ان اختمالات کا موقع نہیں ان لفظوں کے معنی وہی لیے جائیں اللفود ''عام بول چال میں ان اختمالات کا موقع نہیں مسلم تھا، جس کوام مصاحب نے باتوں باتوں میں حل کرویا۔) (الجوابر المعید باب النی ترجہ ابوعاصم صاحب نے باتوں باتوں میں حل کرویا۔) (الجوابر المعید باب النی ترجہ ابوعاصم صاحب )

اہم تلائدہ

امام اعظم کے علمی تبحر اور شان اجتہاد سے تقریباتیں سال تک علم فقہ کے شیدائی فیض باب ہوتے رہے، جن کا شار ازبس دشوار ہے۔ امام صاحب کی خصوص تعلیم وتربیت سے ہزاروں فقیہ بیدا ہوئے اور علامہ کردری نے آٹھ سوا سے تلافہ کا ذکر کیا ہے، جوفقہا وحد ثین کی صف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ طاہر ہے یہ تعداد آپ کے مشاہیر تلافہ کی ہے، آپ کے تلافہ میں درجنوں ایسے اصحاب شامل ہیں، جواجتہا دکے منصب مرفائز تھے۔

آپ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والے دس ایسے علما ہے، جو حلقہ کے ہروقت حاضر باش ہے، ان میں چارحضرات حافظ قرآن کی طرح فقہ کے حافظ ہے، زفر بن بنہ میں اور حضرات حافظ قرآن کی طرح فقہ کے حافظ ہے، زفر بن بنہ میں ابدیوسٹ، اسد بن عمر و علی بن مسہر۔ ایک قول کے مطابق سفیان توری علی بن مسہر کے ذریعہ امام صاحب کے اقوال لیتے تھے اور انہوں نے اپنی کتاب الجامع کی تدوین میں علی بن مسہر سے بحث و ندا کرہ کر کے مددلی ہے۔

امام صاحب کے بوتے اساعیل بن حماد کا بیان ہے، کدامام ابوحنیفہ کے خاص شاگر دوس منصے، ابو بوسف، زفر، اسد بن عمر و بجل، عافیہ اودی، داؤد طائی، قاسم بن معن

حفرت المام اعظم الوصنيف وينين المحاص المحاص

مسعودی، علی بن مسیر، یکی بن زکریابن ابی زائدہ، حبان بن علی غزی، ان کے بھائی مندل ان میں ابو یوسف اور زفر جیسا کوئی نہیں تھا۔ (تاریخ بغدادج ۱۲۵س ۲۲۵)

انبیں کا بیان ہے، کہ ایک مرتبہ امام صاحب نے کہا کہ ہمارے تلانہ ہے چھتیں ہیں، ان میں اٹھا کیس عہدہ قضا کے لاکق ہیں، چھفتو کی کے قابل ہیں اور دو قاضوں اور مفتیوں کوتعلیم وتر بیت وے سکتے ہیں، بیر کہہ کر ابو یوسف اور زفر کی طرف اشارہ کیا۔

ذیل میں چنداہم تلاندہ کے اسائے گرام نقل کیے جاتے ہیں۔

قاضی ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی ، زفر ، حماد بن ابی حنیفه ، حسن بن زیاد ، نوح بن ابی مربیم ، اسد بن عمرو ، محم بن عبدالله ، مغیره بن هسم ، ذکر یا بن ابی زا کده ، مسعر بن کدام ، سفیان توری ، ما لک بن مغول ، یونس بن ابی اسحاق ، دا و دطائی ، حسن بن صالح ، ابو بکر بن عیاش ، پیسلی بن یونس به بی بن مسهر ، حفص بن غیاث ، جربر بن عبدالحمید ، و که بن جراح ، ابو عیاش ، پیسلی بن یونس به بی بن مسهر ، حفص بن غیاث ، جربر بن عبدالرزاق ، ابو عبدالرحل اسحاق فزاری ، یزید بن بارون ، کلی بن ابراجیم ، ابو عاصم نبیل ، عبدالرزاق ، ابو عبدالرحل مقری ، مشیم بن بشیر ، علی بن عاصم ، عباد بن عوام ، جعفر بن عون ، ابراجیم بن طهمان ، مزه من بن مقدام ، دبیعه بن حبیب ، من بقدام ، دبیعه بن حبیب ، من بقدام ، دبیعه بن حبیب ، من بقدام ، دبیعه بن عبدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محد بن مصحب ، مصحب ، من مقدام ، دبیعه بن عبدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محد بن مصحب ، مصحب ، من موری ، دبیعه بن عبدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محر ، عوضه ، بن خلیفه ، عبیدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محد بن مصحب ، من موری ، دبیعه بن عبدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محد بن مصحب ، من موری ، دبیعه بن عبدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محر ، عرفه ، بن خلیفه ، عبدید الله بن موری ، دبی بن موری ، دبیعه بن عبدالرحل ، یکی بن فر ، عرو بن محد بن خلیفه ، عبدید الله بن موری ، دبی بن مقد الله بن موری ، دبی بن موری ، دبیعه بن عبدید الموری ، دبین موری ، دبین موری ، دبی بن موری ، دبید به بن عبدید الموری ، دبین موری ، دبی

(تبذيب البنديب ج ١٠١٠)

# سیاسی ہنگامہ آرائی اورامام اعظم کا کردار

### زبدبن على رضى الله عنه كاخروج

بنواميد كى حكومت عدل وانصاف كے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے كے بجائے قیصر و کسری کی آمریت کوفروغ و ہے رہی تھی ، ذاتی افتدار کے استحکام کی راہ میں پیش آنے والی ہررکاوٹ کووہ برورشمشیرخس وخاشاک کی طرح بہادیے کاعزم رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں تجاج کا ظالمانہ کردار کسی سے تفی نہیں۔حضرت امام کا شہرکوفہ بھی اموی افتدار کے میں تھاء اہل حق وصدافت نے جب بھی آواز بلند کی پوری توت کے ساتھ است دبادیا گیا۔ کوفہ میں مشام بن عبدالملک کی طرف سے ابن النصرائید (۵۰اھ تنام اله المسلسل بندره سال تك كورزى كے فرائض انجام ديبار ہا۔ بظاہرتو بيمسلمان تفاء لیکن اسلام کی پاسداری کے بجائے کفروطغیان کی حمایت میں نگار بتا تھا، جس کا نتیجہ بیہ موا "كبان الاسلام ذليسلا والسحسكسم كان لاهل الذمة "اللااماس الامان ميں ذكيل منصاور حكومت الل ذمه كے فق ميں تھى ۔ (الكال ج٥ص٨١)

ابن النصرانيكي ذبينية مين اس كي نصراني مان كاكا في دخل تها، جس كي متابعت مين اس نے نصرانیوں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی حتی کہ وہ مسلمانوں سے جبری ٹیکس وصول کیا كرتے تھے۔اى ابن النصرانيہ نے كوفہ كى منجدوں كے ميناروں كومنہدم كرنے كا تھم ديا تفا، وه کہنا تھا، کہ لان میناروں سے موذن لوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب اس نے اپنی لفرانی مال کے لیے کوف میں بہت بڑا گرجا گھر تغیر کردیا تھا۔فرزوق نے ای پربیشعرکہاتھا

بنى فيها النصارئ لامه ويهدم من كفر منار الساجد ا بنی ماں کے لیے تو کوفہ میں اس نے گرجا گھر بنایا اورائیے کفر کی وجہ سے محیدوں کے میثاروں کوڈ ھار ہاہے۔(کال ج۵س۱۰۱)

اس طرز عمل کے باوجود چونکہ وہ اموی اقتدار کی بنیا دول کو متحکم کررہاتھا،اس لیے دارالخلافه دمشق سے اس کے خلاف کوئی تادیبی فرمان جاری شدہوتا تھااور وہ کوفہ ہی تہیں پورے عراق کواپنی میراث تصور کرنے لگا تھا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگا تا تفا، کدمیری توم بحیلہ سے براق کو جبراً چھین کرمسلمانوں کے حوالے کر دیا، اس لیے وہ کہتا تها"انسي منظلوم ماتحت قدمي شبر الاوهو لي"شيمظلوم بول،ميرے یا وَں کے بینچے کا کوئی حصہ بھی ایسانہیں ہے، جومیرانہیں ہے۔( کامل ج ۵س۰۸)

عام مسلمان تو اس کے ظلم وتشرد سے تنگ آنھے متھے، کیکن اس کے حاشیہ شیں بردی فراغت اورعیش کی زندگی بسر کیا کرتے تھے،خود بھی اس نے بے تحاشا دولت اکٹھا کر لی تھی،جس کی بنیاد پرخلیفہ کی گرفت میں آگیا،اس نے یمن کے گورفر بوسف بن عمر کو کوفہ کی ولایت سونی اور تھم دیا کہ ابن النصرائیہ سے تھی کے ساتھ سرکاری خزانے کی پیاس كرور رقم كے بارے ميں جھان بين كى جائے كدوه كيا موئى اوراس سلسلے ميں بورى تخى سے کام لیا جائے ایک دن خالد ہے ابن النصرانیہ نے کہا: جس رقم کے بارے میں تم پوچھرے ہواس کا براحصہ میں نے مدینہ میں تنین آ دمیوں کے یاس محفوظ کر دنیا ،جن میں حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے زید بھی ہیں۔ یوسف نے بیاطلاع ہشام کو دی۔ خلیفہ شام نے نینوں آ دمیوں کو کوفہ طلب کیا۔ جب بیلوگ کوفہ پہنچے ، تو پوسف نے خالد کے سامنے ان لوگوں سے یو جھتا جھ شروع کی۔خالد کو دیکھ کر حضرت زید بن علی نے فرمایا، کہ بھلا یہ ہمارے یاس مال کیوں جمع کرائے لگا۔ میج وشام برسرمنبر میرے جدامجد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو گالیاں سناتا ہے ، اس کے بعد پوسف نے اُبن النصرانیہ سے لوِجِها كمّ نے بيات كول كى ال نے جواب ديا" شدد على العذاب فادعيت

ذلك واملت ان يساتسى الله يسفسرج قبل قدومكم ' 'مجھ پرتشد دحدے بر ها، تو میں نے مہلت کے لیے بیدو کو گی کر دیا کہ آپ لوگوں کے پاس مال میں نے جمع کرایا ہے، میری غرض بیھی ، کہ شاید خدا ای کومیری مصیبت کے از الے کا سبب بناد ہے۔

(کائل چیس۸۸)

اموی دورافتدار میں بنو ہاشم بالخصوص آل فاطمہ پرظلم وسٹم کے جو بہاڑتو ڑے گئے

اس سے ہرمسلمان بخو بی واقف ہے۔ اہل بیت کواس شدت کے ساتھ کچل دیا گیا، کہ

واقعہرہ جوشہادت اہام حسین کے روگل ہی میں وقوع پذیر ہوا، اہام زین العابدین یا اہل

بیت میں سے کسی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ چنانچہ اہام زین العابدین فرماتے

ہیں:''ماخر جو فیصا احد من آل ابسی طالب و الاخرج فیصا من بنی

عبدالحمطلب لزموا ہیوتھم''ابوطالب کے فائدان میں سے کوئی بھی آدمی نہاس

مثا ہے میں شرکہ ہونے کے لیے نکلا اور نہ ہی عبدالمطلب کے گھرانے والے لکے سب

میں سے گھرول میں پڑے دہے۔ (کال جوموہ)

الل بیت نبوت نے واقعہ کر بلا کے بعد خود کو سیاسی ہنگاموں سے دور کر لیا تھا، امام زین العابدین نے پورٹی عمر گوشہ عبادت میں گزاری اور ہر سیاسی ہنگا ہے اور شورش سے اسٹے آپ کو محفوظ رکھا اور دوسروں کو بھی اس سے الگ رہنے کی تاکید فرمائی ۔ خراسان کے کہھلوگ آپ کی خدمت میں آئے اور اپنے اور بنی امید کے مظالم کی داستان بیان کی ۔ ابن سعد کا بیان ہے :

ان على بن حسين كان ينهى عن القتال فان قوما من اهل خراسان لقوة فشكوااليه ما يلقون من ظلم ولاتهم فامرهم بالصبروالكف وقال انى اقول لكم كماقال عيسى بن مريم عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم.

علی بن حسین لوگول کو جنگ وجدل سے منع کیا کرتے تھے، خراسان سے پچھ لوگ آپ سے آکر ملے اور جن مظالم میں گرفنار تھے، ان کا شکوہ حضرت سے کیا، آپ نے ان کوصبر کی تلقین کی اور لڑائی جھڑے ہے ہے دہنے ک تا کید کی اور فر ایل کہ ان ظالموں کے متعلق میں بھی کہنا ہوں، جوعیسی علیہ تا کید کی اور فر مایا کہ ان ظالموں کے متعلق میں بھی کہنا ہوں، جوعیسی علیہ السلام نے کہا تھا، اگر تو آنہیں سزاد ہے تو یہ تیر بے بند ہے ہیں اور اگر تو آنہیں مزاد ہے تو یہ تیر مے بند ہے ہیں اور اگر تو آنہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ (ایناج ۵۸-۱۱)

امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد دنیا سے بے نیاز ہو کرعبادت وریاضت میں اس درجہ منہمک رہتے ہتھے کہ انہیں بڑے سے بڑے حادثے کی خبر نہ ہوتی تھی ادر آپ ہر ہنگا ہے اور شورش سے دور دہتے۔

زید بن علی انہیں کے صاحبز اوے سے، زید بن علی نہایت خوبرو، دراز قامت پر کشش شخصیت کے ماک سے علم وتقوی بیں اپنے اسلاف کی یادگار سے، شیعجوں کا فرقہ زید بیں آپ اسلاف کی یادگار سے، شیعجوں کا فرقہ زید بیر آپ ہی کی طرف منسوب ہے۔ غیر معمولی ذیانت وفطانت اور علم وفضل کے ساتھ ان کے اندر موروثی شجاعت بھی تھی ، انام اعظم کا ارشاد ہے:

شاهدت زید بن علی کماشاهدت اهله فمارایت فی زمانه افقه منه دلا اعلم دلااسرع جوایا ولاابین قولاد(الروش البیری ۵۰) می فی نید بن علی کود یکه افقا جیدان کے فائدان کے دوسرے حضرات کے مشاہدے کا موقع ملاہے، میں نے ان کے زمانے میں ان سے زیادہ فقید آدی کی اور کوئیس پایا اور ان جیسا حاضر جواب اور واضح صاف گفتگو کرنے والا آدی اس عبد میں مجھے کوئی نہیں ملا۔

زید کے بھتے امام جعفر صادق نے آپ کی شہادت کے بعد قرمایا: واللہ میرے بچیا ہم لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کے پڑھنے، والے سب سے زیادہ اللہ کے وین کی سمجھ رکھنے والے اور رشتہ کا خیال کرنے والے تھے، خداکی شم و نیا اور آخرت دونوں کے

متعلقه مسائل کے لیے انہوں نے ہمارے خاندان میں اپنے جیسا آدمی نہیں جھوڑا۔

(حواله بالا)

یو چھتا چھے کے بعد زید بن علی کو کوفہ ہی میں روک لیا گیا واقعہ کر بلا کے بعد کسی بھی ہاشمی کا داخلہ کوفہ میں ممنوع تھا۔ کوفہ والے اہل بیت کے معتقدا وران کی سیاسی قیادت کے قائل تنے،امام سین رضی اللہ عنہ کے بوتے زید بن علی کو با کر بے صدخوش ہوئے چونکہوہ بہلے ہی سے امویوں کے مظالم سے تنگ آ چکے تنے ، اس لیے حکومت کے خلاف ان کی د لی ہوئی آگ پھر بھڑک ایھی اور انہوں نے انقلاب حکومت کے ارادے سے زید بن علی کواپنا قائد بنالیااوراس بات کالیتین دلایا که کوفد کے ایک لاکھ باشندے آپ کے ساتھ ہیں اور جار ہزار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اموبوں سے لڑنے مرنے کی بیعت کی۔ خروج کی تیاریاں اندر ہی اندر ہورہی تھیں کہ اموی گورٹر کوعلم ہو گیا، حضرت زید نے سے پہلے ہی خروج کے منصوبے کی جمیل سے پہلے ہی خروج کردیا، جب تصادم کا موقع آیا تو کوفہ کے شیعان علی نے ان کا ساتھ جھوڑ دیا۔ جنگ کے وفت صرف ۲۱۸ آومی آپ کے ساتھ شخصے دوران جنگ ایک تیرے گھائل ہوئے اور ان کی زندگی کا خاتمہ موكياً-اس طرح زبدبن على كي تحريك ناكام بهوكي اليكن انهول في امر بالمعروف نبي عن المنكر كا فريضه انجام دييج بوع اين دادا كى طرح جام شهادت نوش فرمايا اور ابل حق کے سینوں میں انقلاب حکومت کی چنگاریاں جھوڑ کر رخصت ہوئے۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ جب آپ کوا بی شکست کا یقین ہوگیا، تو فرمایا ' شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اسیخ دین کوحد کمال تک پہنچانے کا اس وفت موقع عطافر مایا، جبکہ میں رسول الله صلی الله علیہ دسلم سے سخت شرمندہ تھا، کہ میں نے ان کی امت کومعروف کا حکم کیوں نہیں دیا اور منكرسے كيول بيس روكا \_ (مقدمه الروض الكبيرص ٢١)

الوعوانه فيان توري كم باز مين تقل كرت بين الذاذكر زيد بن على يسقول بداد مرزوقين يسقول بدارة مرزوقين يسقول بدال مهجته لربه وقام بالحق لخالقه ولحق بالشهداء مرزوقين

بآبائه "جب سفیان توری حضرت زید بن علی کاذکرکرتے تو کہتے اپنی جان اللہ کی راہ میں شار کر دی اور اپنے خالق کی مرضی کی پابندی میں حق کو لے کر کھڑے ہوئے اور اپنے مان کی مرضی کی پابندی میں حق کو لے کر کھڑے ہوئے اور اپنے ان گزشتہ آبا واجد او میں شریک ہوگئے ، جنہیں خدانے شہادت کی تو فیق عطا فر مائی تھی۔ ان گزشتہ آبا واجد او میں شریک ہوگئے ، جنہیں خدانے شہادت کی تو فیق عطا فر مائی تھی۔ ایساس ۵۵)

اس روایت ہے اندازہ ہوتا ہے، کہ حضرت زید بن علی کے ساتھ کوفہ کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص اور علما کا بڑا طبقہ بھی تھا۔

امام اعظم كاروبير

ام اعظم ابوحنیفہ بھی انہیں اوگوں ہیں تھے، جوزید بن علی کے طرفدار تھے کیاں کار میدان میں نہیں آئے جس کی وجہ یتی کہ وہ کوفہ دالوں کی کمزوریوں سے واقف تھے۔ اور زید بن علی کے گروا یے لوگوں کا حلقہ تھا، جومشکل وقت میں ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے۔مضبوط اموی حکومت کے انقلاب کی جد وجہد کے لیے جس عسکری تنظیم اور قوت کی ضرورت تھی، وہ زید بن علی کے پاس نہیں تھی، اس لیے امام صاحب کھل کر میدان میں نہیں آئے۔حضرت زید نے خودامام صاحب کے پاس فضیل بن زیر کوتر کی میدان میں نہیں آئے۔خضرت زید نے خودامام صاحب کے پاس فضیل بن زیر کوتر کے میں عملاً شرکت کی دعوت کے لیے بھیجا۔فضیل کا بیان ہے، امام ابوضیفہ نے سب سے میں عملاً شرکت کی دعوت کے لیے بھیجا۔فضیل کا بیان ہے، امام ابوضیفہ نے سب سے پہلاسوال میرکیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آمدور فت زید کے پاس ہے؟ فضیل نے بہلاسوال میرکیا، کہ فقہا میں سے کن کن لوگوں کی آمدور فت زید کے پاس ہے؟ فضیل نے نام شار کرائے پھرامام نے ارشاد فر مایا:

(۱) خروجه يظاهر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

حضرت زید کاخروج رسول الله صلی الله علیه وسلم کابدر میں تشریف آوری کے مشابہ ے۔ (ایناص)

(۲)لو علمت ان الناس يختلونه ويقومون قياما معه صدق لكنت اتبعه واجاهد معه من خالفه.

اگر میں جانتا کہ لوگ آپ کو وفت پر چھوڑنہ دیں گے اور واقعی راست بازی اور سیجے عزم کے ساتھ ان کی رفافت میں کھڑ ہے ہوں گے، تو میں ضروران کی بیروی کرتا اور ان کے مخالفوں سے جہاد کرتا۔ (ایضاص ۲۲۰)

امام البوحنیفہ خیتان علی کے کردار سے واقف تھے، ماضی کے تلخ تجر بات ان کے سامنے تھا وروہ یہ بھی جانے تھے کہ یتجر یک جوابھی نشو ونما کے ابتدائی مراحل میں ہے، اس میں صالح تخلص لوگوں کی کی ہے اور یتجر یک دوسرے اسلامی بلا دوامصار میں نہیں، جہاں سے وقت ضرورت مدد حاصل ہو سکے، اس لیتجر یک کی ناکامی کا آنہیں یقین تھا، اس بیار شرکت سے معذرت خواہ ہوئے ، لیکن زید بن علی کاحق پر ہونا، ان کے نزدیک مسلم تھا۔ چنانچے عملا شرکت سے الگ رہے، لیکن مالی تعاون پیش فر مایا اور بید پیش کش غالبادی ہزاررو پوں کی تھی۔ اس وقت امام صاحب نے فر مایا تھا:

استعن به على حرمك وما انت فيه واعن به ضعفاء اصحابك.

ایے گھرکے لوگوں کی خبر گیری میں اس سے کام کیجے اور آپ کے رفقا میں جوضعیف لوگ ہیں، ان کی اس سے امداد فرمائیے۔(موفق ج ۲ص ۸۳) ایک دوسری روایت میں ہے:

كأن ابو حنيفة يفتى سرا لوجوب نضرة زيد وحمل المأل البال

امام ابوطنیفہ پوشیدہ طور پرحضرت زید کی امداد بے فرض ہونے کا فتو کی دیتے تصاوران کے پاس پوشیدہ طور پر مالی امداد بھی بھیجتے تھے۔

(مقدمة الروش ص٧٧)

ر سدید، روں الہ ہے۔ امام اعظم حضرت زبیر بن علی کی اس تحریک کے موید ، مالی معاون اور در پر دہ لوگوں کوتحریک سے وابستہ ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا ، کہ آپ

حضرت زید کے خروج کوئی تشکیم کرتے تھے، کین ان کے رفقا کی پرخلوص رفافت مشتبھی اور الیں صورت میں ناکامی بقین تھی ،اس لیے امام نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی۔ کیوں کہ شریک ہوکرا ٹی جان کو مفت ضائع کرنا امام کے خیال میں بے سودتھا۔ انکہ جور کے مقابلے میں نبرد آزما ہونا اسی صورت میں ان کے نزد کیے ضروری تھا، جب کے مسکری تنظیم ممل اور رفقا صالح اور غیر مشتبہ ہوں ، تاکہ وقت کی طاغوتی قوت سے کھرا کراسے پاش مکمل اور رفقا صالح اور انقلاب حکومت کی کوشش بار آور ہو۔

امام اعظم اورخوارج

آخری اموی خلیفه مروان بن محد بن مروان سااج تا سام جب دمشق کے تخت پر ببیضا، تواموی سلطنت کی جزیر کھو کھلی ہو پیچی تھیں۔ ہر طرف بدنظمی اور شورش کا دور دورہ تھا۔ ا کرتی ہوئی حکومت کوسنجا کے کامروان کے اندرصلاحیت شکھی ،اس کی کے دریے سیاس مما قنوں کی بنا پر حکومت کی ساکھ کرتی جلی گئی۔ دوسری شورشوں کے ساتھ خارجیوں نے کوف میں بھی سرا بھارا۔ کوف میں وہاں کی امارت کو لے کرعبدانلدین عمراور نصر بن سعید میں سخت سیاسی کش مکش پیدا ہو چکی تھی، ضرب وحرب کی نوبت تھی۔ اس موقع کو غنیمت جان کر خارجیوں کا ایک سردارضحاک بن قیس شیبانی اٹھ کھڑا ہوا وقی طور بر نصر اور عبداللہ نے سکے كرلى يعبدالله بضحاك كيمقابلي مين آياليكن است فتكست كاسامنا كرنا براءاس طرح كوفه پرخارجیوں کا قبصہ ہوگیا، تو انہوں نے برملاا ہے عقائد کا اعلان اور بلیج شروع کر دی، چونکہ وہ مرتکب کبیرہ کو کا فراور واجب القتل قرار دیتے تھے، آئییں جب بھی موقع ملتامسلمانوں کے منل وغارت گری سے باز نہیں رہتے۔ خارجیوں کے سردار نے امام اعظم کو بھی اسیے یاس طلب کیا، جب امام صاحب خارجیوں کے قائد کے پاس آئے ، تولوگوں نے بتایا، کہ بیرکوفہ كمسلمانون كالبيتوام دارج مردارمتوجهواأورآب كما: "تسب يساشيخ من الكفر "احيين كفرس توبر يجي إجواب من المصاحب في مايا:"انا تائب من كل كفو "مين بركفري وتوبه كرتا مول\_

یہ ن کر فارجیوں نے امام کوچھوڑ دیا۔ لیکن کی کوشرارت سوجھی اس نے فارجیوں کو باور کرایا، کہ کفر سے مرادان کے نزدیک تم لوگوں کے عقائد ہیں، انہوں نے تمہارے عقائد سے تو بہ کی ہے۔ فارجی گوارتو تھے ہی، پھرامام کوواپس بلایا اور پوچھا: شخ ہم نے سنا ہے کہ جس کفر سے تم نے تو بہ کی ہے، اس سے مراد ہمارے عقائد اور ہمارا طریقہ کار

خارجیوں نے اپنا اصول بیمقرر کیا تھا، کہ ہر چیز سے الگ ہوکر صرف قرآن کے سامنے جھکنا چاہیے، وہی تھم اور فیصل ہے حضرت امام نے دیکھا کہ ان جاہلوں سے خلاصی کی صورت اس کے سوا اور پھی نہیں، کہ قرآن ہی سے ان کے اوپر الزام قائم کیا جائے۔ آپ نے فرمایا: 'میہ جوتم کہہ رہے ہو، کیا بیصرف ظن اور گمان کے سوا اور بھی پھی جائے۔ آپ لوگوں کو یقین ہے، کہ کفر سے مراد میں نے وہی لیا ہے، جسے تم میری طرف منسوب کرتے ہو' ۔ ان کے لیڈر نے کہا، کہ' ہاں صرف گمان اور ظن ہے، یقین سے بیا منسوب کرتے ہو' ۔ ان کے لیڈر نے کہا، کہ' ہاں صرف گمان اور ظن ہے، یقین سے بیا کہ ایک ہا جا سکتا ہے' ۔

تبامام صاحب نے قرآن کی آیت 'ان بعض المنظن اٹم '' تلاوت کرکے فرمایا، کہ بدگمانی کرکے تم نے گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کے متعلق تم لوگوں کا خیال ہے، کہ وہ گفر ہے، جوآ دمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بیتفریر کرکے امام نے زور دے کر خارجیوں کے لیڈر سے کہا، کہ جناب پہلے آپ اس گفر سے تو بہ سجیے۔ بیس کر خارجی لیڈر بولا، کہ ہاں تم نے بچ کہا اور بیس اس گفر سے تو بہ کرتا ہوں، کیکن ابو حنیفہ تم فارجی لیڈر بولا، کہ ہاں تم نے بچ کہا اور بیس اس گفر سے تو بہ کرتا ہوں، کیکن ابو حنیفہ تم کی گفر سے تو بہ کرو۔ امام نے اس کے جواب میں پھرائے جملے کو دہرایا کہ میں ہرتم کے کفر سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، کہ بیس کر خارجیوں نے امام صاحب کو چھوڑ دیا۔ (موثن جاس ہے)

خارجیوں نے فتح کے بعد عام باشندوں کے قل عام کا بھی منصوبہ بنایا، ان کے نزد کی خارجیوں کے علاوہ تمام لوگ کا فراور مباح الدم شخصہ خارجیوں کے سردار نے

مسلمانوں کے لگ عام کا تھم دیا اور برہنہ تلوار لے کر جامع مسجد میں بیٹھ گیا اور اعلان کرنے لگا کہ کوفہ والوں کو لگ کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بال بچوں کولونڈی غلام بنالیا جائے۔

امام اعظم کی زندگی کاب بردانا زک وفت تھا۔ قل عام کے اس اعلان کے بعد کسی میں ہمت نہ تھی ، کہ وہ ظالم خارجیوں کے پاس جا کر کچھ کہد سکے۔ایسے نازک وفت میں امام صاحب اپن جان پر تھیل کر خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے۔خارجیوں کے سروارضحاک سے کہا میں چھے کہنا جا ہتا ہوں۔اس نے اجازت دی۔امام نے ضحاک سے يو چها، كه مردول كے آل اور عورتون اور بچول كولونڈى اور غلام بنالينے كو خلال كس بنياو پر قرارد ما گیا ہے؟ ضحاک نے کہا، بیلوگ مرمد ہیں۔امام نے فرمایا: مرمد ہونے کا کیا مطلب؟ كيابهلے بيلوگ كسى اور دين پرتھے جسے تزك كركے كوئى نيادين قبول كيا ہے؟ يا جس دین پر پہلے سے چلے آرہے ہیں وہی دین اس وقت بھی ان کا ہے؟ ضحاک امام کان الفاظ کوئ کربولا: "اعد علی به "تم نے جوبات کی،اسے پھرسے وہراؤ۔ امام نے بات دہرادی۔ ضحاک نے کہا" انحسط انسا" ہم سے علطی ہوگئی۔ بیر کہتے ہوئے ا پنی تکوارمیان میں کر لی۔ دوسروں نے بھی اس کی تقلید کی۔ امام صاحب کی اس مومنانہ جراً من اورحق كوئى نے كوفد كے مسلمانوں كوتهديني ہونے ،عورتوں اور بيوں كو باندى اور غلام سنے سے بچالیا۔ بیاال کوفہ برامام صاحب کاعظیم احسان تھا۔اس لیے ابومعاذ بخی

اهل الكوفة كلهم موالى ابى حنيفة لانه سبب عتقهم.
سار كوفدوا ليام الوحنيف كآزادكرده غلام بين، كيون كهون ان كى آزادك كارده غلام بين، كيون كهون ان كى آزادك كاسبب بي رمونق جام ١٥١١)

ابن جبير واورامام اعظم

فالصين ابن هبيره كوغراق وعجم دونول ملكول كاوالي مقرر كيا كيا\_عهد بني اميه ميس

یزید بن معاویہ نے عبیداللہ بن زیاد کو ایسے عبی کا والی مقرر کیا تھا اوراس نے کوفہ میں بیٹے کرامام حین رضی اللہ عنہ کے تبعین کی قوت کو منتشر کرنے کے بعد قافلہ اہل بیت کو کر بلا کے میدان میں تہریج کراڈ الا تھا۔ ابن زیاد کے بہت بعد جب اموی اقتدار کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی اور ایوان حکومت کی بنیاویں متزلزل ہونے لگیس، تو سیاس مصلحت کے بیش نظر ابن ہمیر ہ کو کرافین کا والی مقرر کیا گیا، جو حکمت و دانائی اور تدبیر مصلحت کے بیش نظر ابن ہمیر ہ کو کرافین کا والی مقرر کیا گیا، جو حکمت و دانائی اور تدبیر اور سے من کائل تھا۔ ان اعیان امت کو جو اموی امراو خلفا کے مظالم سے تخت متنظر ہوگئے تھے، ان کو حکومت کے قریب لانے اور ان کے دل سے اموبیوں کی نفرت نکا لئے کا مابن ہمیر ہ کو مونیا گیا۔ چنا نچو ابن ہمیر ہ نے نازک ترین حالات میں کئی پالیسی میں گوشگوار تبدیلی لانے کا عزم کیا اور اس کام کے لیے اس نے علا و مشائخ ، عور ثین و نقبہا کو گرفتگوار تبدیلی لانے کا عزم کیا اور اس کام کے لیے اس نے علا و مشائخ ، عور ثین و نقبہا کو آئی امام اعظم ابو حذیفہ کو بھی نرمی و ملاطفت سے قریب لانے کی کوشش کی اور وہ دینی اور مکی معاملات میں مشوروں کے لیے آپ کو طلب کرنے لگا۔ آپ کی سفارشات کو تبول کرنا معاملات میں مشوروں کے لیے آپ کو طلب کرنے لگا۔ آپ کی سفارشات کو تبول کرنا

چنانچاک بارابن بہیرہ ایک ملزم کوئل کی دھمکیاں دے رہاتھا، قریب تھا، کہاں بے چارے کوجلاد کے سپردکردے، اچا تک امام اعظم ابو حفیفہ ابن بہیرہ کے دربار میں داخل ہوئے ، غریب ملزم کی نظر جوں ہی امام ابو حفیفہ پر پڑی، بدحواسی میں یا جان ہو جھ کر اس نے ابن بہیرہ سے کہا، کہ آپ کو میرے متعلق اگر شبہات ہیں، تو بیصا حب جو آپ کے پاس ابھی آئے ہیں، ان سے میرا حال دریافت کرسکتے ہیں (اور واقعہ بیتھا، کہام صاحب نے اس کو فرجی دیکھا تھا اور نہ اس کے حال سے واقف ہے ) کیکن بیصوں مصاحب نے اس کو فرجی دیکھا تھا اور نہ اس کے حال سے واقف ہے ) کیکن بیصوں کرکے اس بے چارے نے بھو سے گویا امداد چاہی ہے، اس مظلوم کو بچانے کی کوئی صورت بیدا کرنی چاہے، فورا ایک تدبیر ذہن میں آئی، جب امام کی طرف مخاطب ہو کر ابن بہیرہ و نے پوچھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بیجانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ابن بہیرہ و نہ پوچھا، کہ آپ کیا اس شخص کو بیجانے ہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے،

اس کیے آپ نے ملزم کی طرف خطاب کر کے پوچھا کہ ''تم وہی آ دمی ہوجوا ذان دیے ہو۔ کا الله الاالله کے کلمہ کو فاص طور پر کھیٹیا کرتے ہو؟ اس نے بھی کہد یا جی ہاں! امام نے فرمایا کہ اچھا اذان دواس بے چارے نے اذان دی۔ اذان جب ختم ہوئی تو امام صاحب نے فرمایا یہ تو اچھا آ دمی ہے، جھے اس کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں ساحب کے اندر کوئی قابل اعتراض بات نظر نہیں آتی۔ امام صاحب کے اس قول پر ابن ہمیرہ نے ملزم کور ہا کردیا۔

تكبينه

ایک دن ابن ہمیرہ و نے حضرت امام کوطلب فرمایا۔ آپ پہنچ تو دیکھا کہ سامنے
ایک گیندرکھا ہوا ہے اور ابن ہمیرہ ہمری سوچ بیل بیٹھا ہوا ہے، دریافت فرمایا آپ کیا
سوچ رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ گیند مجھے پندآ گیا ہے۔ اسے استعال کرنا چاہتا ہوں،
لیکن مشکل بیہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے گلینہ ما نگا غور سے
لیکن مشکل بیہ ہے کہ اس پر دوسرے کا نام کندہ ہے امام صاحب نے گلینہ ما نگا غور سے
دیکھالکھا ہوا تھا ' عطاء بن عبداللہ' آپ نے ابن ہمیرہ سے اجازت کی اور گلیدا کی شخص
کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم اسے نقاش کے پاس لے جاؤاس تخرید میں صرف آئی ترمیم
کرد کے وہ شخص عبارت میں مختصری ترمیم کراکر لا یا۔ امام صاحب نے نگیدا بن ہمیرہ کو
دیتے ہوئے فرمایا، اب اسے بلاتا ال استعال کیجے۔ اس نے چرت زدہ ہوکر پوچھا کیا
ہوا؟ فرمایا، اسے پڑھے گلید کود یکھا تو اس میں ' عطاء بن عبداللہ'' کے بجائے'' عطاء من
عنداللہ'' مرقوم تھا۔ امام اعظم کی سرعت فہم پر ابن ہمیرہ مصرور ہوا فور آئی گلینہ سنار کے
عنداللہ'' مرقوم تھا۔ امام اعظم کی سرعت فہم پر ابن ہمیرہ مصرور ہوا فور آئی گلینہ سنار کے
یہال بھیج کراسے اگوشی میں ہڑ وادیا۔

بنی امید کی سلطنت قاہرہ کا باافتیار گورنر بڑی کجاجت سے بدورخواست کرد ہاتھا،
امام صاحب اس کے بلانے بردین ضرورت وصلحت کے پیش نظر بھی بھی اس کے پاس
آیا جایا کرتے تھے، اب وہ اس آمد ورفت کو دوئی میں بدلنا چاہتا ہے اور آپ کی ذہانت
وطباعی سے سلطنت بنی امید کی گرتی ہوئی سا کھ کو متحکم کرنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے
بڑی متانت و بے نیازی سے جواب دیا: "ما اصنع عندك ان قربتنی فتنتنی وان
افسیتنی اخزیتنی "تہارے پاس آکر میں کیا کروں گا؟ اگر جھے تم نزد کی اور ترب
اعطا کرو گو فقتہ میں مبتلا کرو گے اور اگر جھ کو تم نے دور کردیا (قرب عطا کرنے کے
ابعد) تو خواہ تو اور اگر و گے۔

امام صاحب نے ارباب اقتدار سے دوری بنائے رکھا اور قرب کی صورت میں جوغم واندوہ پہنچتا ہے اس کواچھی طرح محسول کرلیا تھا چنا نچے انہوں نے بے جھجک بیان کیا''ولیس عند کے ما اد جوہ و الاعندی ما اخافک علیہ' 'تمہارے پاس کوئی الیسی چیز ہیں، جس کی جھے آرڈوہواور ندمیرے پاس کوئی الیسی چیز ہے، جس کی وجہ سے الیسی چیز ہیں، جس کی جھے آرڈوہواور ندمیرے پاس کوئی الیسی چیز ہے، جس کی وجہ سے میں تم سے ڈروں۔ ابن مہیرہ امام صاحب کے جواب سے خاموش ہوگیا، لیس ان کے طرزمل کی کسک اسپنے دل میں محسول کرتارہا۔

بن سیار کولکھا کہ جلد ہی تمہاری امداد کے لیے ایک لاکھ کالشکر جرار روانہ کیا جائے گا۔ اس زمانے میں ابن ہمیر ہ نے فوج تشکیل دینے کے لیے کوفہ میں اپنی مہم تیز کر دی۔ اور وہ زیادہ سے زیادہ عراقیوں کوفوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اس صورت حال کومحسوس کرتے ہوئے ابن ہمیر ہعراق کے اکا برعلا ومشائخ کو حکومت کے اہم عہدے دے کرعوام میں اموی افتد ارکا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت سے علما کوعہدے تفویض کے۔ صاحب ہجم کا بیان ہے:

ان ابن هبیرة کان والیا بالعراق من بنی امیة الفتنة بالعراق وجمع فقهاء العراق فولی کلامنهم شیئا من عمله (ج۲۵/۱۷) بن امید فقهاء العراق فولی کلامنهم شیئا من عمله (ج۲۵/۱۷) بن امید کی طرف سے عراق کا والی (گورز) ابن میر ه تفاعراق میں جب فتنوں نے سرا تفایا ، تواس نے عراق کے فقہا کواکھا کیااور اپنی حکومت کے مختلف شعبوں میں سے ایک ایک شعبہ ہرایک کے حوالہ کیا۔

ابن ہمیرہ نے عاصم بن رہے کے ذریعہ امام صاحب کے سامنے حکومت کا ایک نہا بہت اہم اور کلیدی عَہدہ پیش کیا اور کہا

يكون على خاتبه ولاينفذ كتاب ولايخرج شي من بيت المال الأمن تحت يدهد (مجميم ٢٠٠٢)

(گورنری) مہران کے سپر دکی جائے گی تا کہ جوکوئی تھم نافذ ہواور کوئی تخصم نافذ ہواور کوئی تخصم نافذ ہواور کوئی تخصر برجو حکومت کی طرف سے صاور ہواور خزانہ سے جو مال برآ مد ہو، وہ امام ابوحدیقہ ہی کی تگرائی میں ہوئے

اس سے معلوم ہوا کہ وہ آپ کو وزارت مال اور تمام شابی دستاویز ات کے صادر کرنے کا اختیار دینا جا ہتا تھا۔ ابن ہیر ہ نے جن لوگوں کو طلب کیا تھا، ان میں عالم اسلام کی بیمقندرہ ستیال بھی تھیں، قاضی ابن الی لیا، ابن شبر مہ، واؤد بن الی ہندوغیرہ جنہوں نے معلقاً سرکاری عہدے قبول کرلیے، گرامام اعظم نے اس عظیم عہدے کو

ٹھکرادیا، جن علمانے طوعاً وکر ہا عہدے قبول کیے تھے۔ امام صاحب کے پیاس آ کر کہنے لگے:

انا ننشدك الله ان تهلك نفسك فأنا اخوانك وكلنا كاره لهذا الامر ولم نجد بدا من ذلك (مونق جهرهم)

ہم لوگ خدا کی تہہیں میں دیتے ہیں کہاہے آپ کو نیابی میں نہ ڈالو، ہم لوگ آخر تہمارے بھائی ہیں اور حکومت کے اس تعلق کو ہم میں ہرایک ناپسندہی کرتا ہے۔ کیکن اس وقت قبول کر لینے کے سواکوئی چارہ کا رہیں، پس چاہیے کہ آپ بھی افکار پرمصر نہ دہیں۔

امام صاحب نے جواب میں ارشاد فر مایا:'' یہ ملازمت تو خیر بڑی بات ہے، اگریہ شخص (ابن ہمیر ہ) مجھ سے جاہے، کہ شہر واسط کی مسجد کے درواز ہے گنا کروں ،تو میں بیہ مجھی نہیں کروں گا''۔

آخريس امام صاحب فرمايا:

فكيف وهو يريد منى ان يكتب بضرب عنق رجل واختم على ذالك.

پھرسوچنا چاہیے کہ میں اس کی پٹیش کردہ اس خدمت کو کیسے قبول کرسکتا ہوں،
جس میں وہ کسی کی گردن مارنے کا تھم دے گا اور میں اس تھم پر مہر لگا وَں گا۔
ہار ہاراس جملے کو دہرائے: 'فواللہ لاا دخسل فسی ذالك ابدا' 'خدا کی شم اس
میں اینے آپ کہ بھی شریکے نہیں کرسکتا۔

ال الکار کے بعد ابن مہیر و کو عصر آیا ال نے امام صاحب کو قید میں ڈال دیا اور کی دونوں کے درمیان منصب کی قبولیت کی بابت گفتگو ہوتی رہی، جب امام صاحب نے قضا کے درمیان منصب کی قبولیت کی بابت گفتگو ہوتی رہی، جب امام صاحب نے قضا کے عہد ہے کو بھی قبول کرنے سے انکار کردیا، تو ابن ہیر و نے تشم کھا کر کہا:"ان کے مید من کو بھی اس نے کہا:"ان کے میدفعل لضربته بالسیاط علی داسه "اگراس خدمت کو بھی اس نے

قبول بيس كيانوميس اس كيمر بركور اعمار كرزمول كار (مونق جام ١١١)

امام صاحب في بيات كربر كلمانيت كماته فرمايا: "ضوب لي في المساوب لي في الدنيا اسهل على من مقامع الحديد في الآخرة "دنيا بيساس كي ماركوآخرت كربي كردول كي ماركي برنبست آسان خيال كرتا بول بير فرمايا: "والله لافعلت ولسوقت لنسى "بخدا بيس برگز قبول نبيس كرول گا، اگر چه ابن مبيره بجه قبل بي كول نه كردي -

جب امام صاحب کے اس حتی فیلے کی خبر ابن بہیر ہ کودی گئی، تو اس نے خضب ناک ہوکر کہا: 'بلغ من قدرہ ان یعارض یمینی بیمینه' اب ابوحنیفہ کا مرتبہ اتنابلند ہوگیا کہ میری قتم کا مقابلہ وہ اپنی قتم سے کرتا ہے۔ اس نے امام صاحب کوقید خانہ سے بلوایا، جب اس کے روبرو پینچ، وہ قتم کھا کر کہدر ہاتھا: 'ان لیم یسقب لیسنسر بن علی راسیہ حتی یموت ''اگراس نے حکومت کی خدمت قبول ندکی، تو اس کے مر پراس وائت تک کور من نقل جائے۔

امام اعظم کے پائے استقلال میں جنبش ندآئی اور وہ عزیمت واستفامت کی چٹان بن کرآنے والے مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے، اور فرمایا: "انسما هی میتة واحدة" موت او صرف ایک ہی ہے۔

ابن مبیرہ اس حق کوئی پر آتش ذیریا ہوگیا، تازیانہ برداروں کو تھم دیا کہ اس مخص کے سر پر سلسل میں کوڑے مارے جائیں۔ سر پر کوڑے برسنے گئے، چند کوڑوں کے بعد امام صاحب نے ارشاوفر مایا:

"اس وفت کو یادکر، جب تو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور آج تیرے سامنے میں جننا ذکیل کیا جار ہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ ذلت کے ساتھ تو ضدا کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اس وفت بچھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وفت بچھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وفت بچی بات کے سواتیرا جواب سنانہ جائے گا، ا

آخری فقره من کراین جمیره کاچیره خوف سے ذرد پر گیا، اس نے جلادوں کواشاره
کیاددبس' کو دوں کی ضرب روک دی گئی۔ امام صاحب کوقید خانے بیل بھیج دیا گیا، ابن
جمیره نے مصاحبین سے کہا: ''کیا کوئی ایسا آدی نہیں ہے، جواس قیدی کو یہ سمجھائے کہ مجھ
سے مہلت چاہے، تا کہ بیل اس معاملہ بیل اسے غور کرنے کا موقع دول'۔ (مونی جم میں)
امام صاحب کو جب این جمیره کی اس خواہش کی خبر پہنچائی گئی، تو آپ نے
فرمایا: ''اچھا مجھے چھوڑ دیا جائے، بیل اپنے احباب اور اپنے بھائیوں سے مشوره
کروں گا'۔

ایک روایت میں بیہ ہے، کہ ابن جہیر ہنے جب امام اعظم کو قید کیا اور آپ پر جلا دکو کوڑا برسانے کا تھم دیا ، اس شب اس نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا، آپ بحالت غضب اسے تنبیہ کررہے ہیں:

اما تنحاف الله تعالیٰ تضرب رجلًا من امتی بلاجرم وتهدده. کیاتم الله سے نیس ڈرتے کہ میرے ایک امتی کو بلا جرم زدوکوب کرتے ہواور دھمکی دیتے ہو۔

ابن مبیرہ نے منے اٹھتے ہی امام صاحب کو قید سے آزاد کردیا (جب باہر آئے تو دیکھا گیا کہ زدوکوب کے صدے سے سرلہولہان اور چیزہ سوجا ہواہے)۔

( کردری جهم ۲۷)

قیدسے رائی کے بعدامام اعظم نے مکہ کاسفر کیا اور وہیں اموی حکومت کے خاتمہ تک مقیم رہے۔

امام ابوحنیفه کی مظلومیت برامام احداورامام جماد کے تاثر ات

ابن خلکان نے لکھا ہے کہ ابن ہمیرہ نے امام اعظم کو اا کوڑے مروائے اور روزانہ دس کوڑے لگوائے کامعمول تھا۔

امام احد بن عنبل جب امام اعظم ابوحنیفه کی اس مظلومانه حالت کویا دکرتے ، تو بے

اختیار ہوکر رونے لگتے اور امام صاحب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا نمیں کرتے۔(وفیات الاعیان ج ۲۰۲۳)

ابوطنیفہ کے بوتے اساعیل کا بیان ہے کہ میں کوفہ میں اپنے والد حماد بن ابی طنیفہ کے ساتھ ایک مرتبہ کناسہ کے مقام سے گزرر ہاتھا کہ میر سے والد کی آئیھوں میں آنسو بھر آئے ، میں نے ویکھا کہ وہ بے اختیار رور ہے ہیں، مجھے جبرت ہوئی اور میں نے ان کی طرمت میں عرض کیا: ''ایا ابتی ما یب کیك' 'ابا جان! کون کی چیز آپ کواس طرح رلاتی ہے۔ فرمانے گے:

یا بنی افی هذه الموضع ضرب ابن هبیرة ابی عشرة ایام فی کل یوم عشرة اسواط علی ان یلی القضا فلم یفعل کل یوم عشرة اسواط علی ان یلی القضا فلم یفعل لخت جراب ابن بهیره نے میرے والد (ابوطیف ) کودی روز تک کور ول کی مزادی تقی ،ای طرح کر دوزاندوی کور سے لگائے جاتے منے ، تا کہ ابوطیفہ منصب قضا قبول کرلیں ،گر ابوطیفہ نے منصب قضا اور وزارت عدل کے بدلے ورون کی مزا بخو بی قبول کرلیں ۔

ابراهيم بن ميمون اورامام اعظم

اموی خلفا کی ہے اعتدالیوں اور ان کے جابرانہ کارناموں سے عالم اسلام کی شجیدہ علمی شخصیتیں اور معزز شہری ناراض ہے۔ اندرہی اندر بعناوت کے جراثیم پروان چڑھ رہے۔ اندرہی اندر بعناوت کے جراثیم پروان چڑھ دے مویوں کے ناعاقبت اندلیش خلفا وامرا کی وجہ سے ایوان اقتدار شکست وریخت کی کیفیت سے دو جارہور ہاتھا، ادھر عباسیوں کی تخریک ایوسلم خراسانی کی قیاوت میں روز بروز توت حاصل کرتی جارہی تھی۔ اس نے خراسان میں ۱۳ اچ میں عباسی تخریک کور گرم کمل کیا، مروجواس دور میں علاون ضلا اور سلم دانشوروں کا مرکز تھا، ان لوگوں نے اس کی تحریک کی جمایت اس بنیاد پر کی کہوہ اسلامی حکومت کو ظالم امویوں کے ہاتھ سے اس کی تخریک کی جمایت اس بنیاد پر کی کہوہ اسلامی حکومت کو ظالم امویوں کے ہاتھ سے نکال کرآل عباس کے ذریعہ خلافت علی منہائ الراشدہ قائم کرنے کا نعرہ و دے رہاتھا۔

اوگوں کوتو قع تھی کہ امویوں کا افتد ارجب ختم ہوجائے گا،عدل ومساوات رحم ومروت اور
دین ودیانت کی حکمرانی قائم ہوجائے گی۔ ابومسلم خراسانی کے حامیوں میں وقت کے جلیل القدر محدث، فقیہ ابرہیم بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بھی بھے، جنھیں امام اعظم ابوحنیفہ سے شرف تلمذ حاصل تھا، دوسرے بزرگ محمد بن ثابت تھے، بروایت ابن سعد" یہ حسان الیہ ویسمعان کلاهه "یدونوں (ابراہیم وحمد) ابومسلم کے پاس معین کرتے تھے۔

گرابوسلم کی پرزورتح یک نے جب اموی حکومت کی تدفین کاعمل کممل کرلیا اور ابوالعہاس سفاح سربر آرائے خلافت ہوا، تو اس کے دور میں ظلم وعدوان، جوروجفا، ناانصافی اور بدعنوانی باقی رہی جوامویوں کے دور میں تھی، جس کے خلاف لوگول نے عباسیوں کاساتھ دیا تھا، خوداس تحریک کا قائدا بوسلم خراسانی اس روش پرگامزن ہوا جس پراموی امیر حجاج بن بوسف گامزن تھا۔

جس ظلم کے خلاف ابرہیم بن میمون الصائغ جیسے جلیل القدر فقیہ محدث اور مجاہد نے ابوسلم کا ساتھ دیا تھا اور جس کا دست راست بن کرع ہائ تحرکی کیا میا ہی کی منزل تک پہنچایا، ان کے لیے یہ بات بخت نا گوار تھی کہ ابوسلم بھی امویوں کی روش پر گامزن ہوجائے ،ابراہیم الصائغ زہدو درع اور تق گوئی و ب باکی کا پیکر تھے، وہ ابوسلم سے بخت منظر ہوئے ،انہوں نے اپنے طور پر ابوسلم کی فہمائش بھی کی ،لیکن اقتدار کے نشے میں ابو مسلم نے آپ کی فیسے توں کونظر انداز کیا۔اب ابرہیم الصائغ کے نزد کی صرف ایک ،ی راستہ تھا کہ لوے کولو ہے سے کا ٹا جائے اس اوم ولود حکومت کو بڑر پکڑنے سے پہلے ہی راستہ تھا کہ لوے کولو ہے سے کا ٹا جائے اس اوم ولود حکومت کو بڑر پکڑنے سے پہلے ہی اکھاڑ بھینکا جائے ، چنا نچے وہ مرو سے کوفہ آئے میدہ وہ زمانہ تھا، جب سفاح نے کوفہ کے قریب '' ہاشمیہ'' کواینا دار الخلافت بنار کھا تھا۔

ابراجیم صائغ امام عظم کی خدمت میں پنچے اور ابوسلم خراسانی کی داستان جور و جفا کو بیان فرمایا اورانقلاب حکومت کے سلسلے میں امام صاحب سے طویل گفتگو کی۔ آخر میں

دونوں اس بات پرمنفق ہوئے کہ موجودہ حکومت کے خلاف خروج جائز ہے، امام صاحب کے الفاظ ہیں:''الی ان اتفقنا علی اند فریضة من الله تعالی''

جب بيد مسئله طے بوگيا، تو ابرا بيم صائغ اپنا ہاتھ امام صاحب كى طرف بردھا كركه رہے ہيں "مد يدك حتى ابايعك "ہاتھ بردھا كيں تاكہ بيں بيعت كروں، دنيائے اسلام بيں جوقہر مائى طاقت برسرافتد ارتھى، اس سے گرائے كے ليے ابرا بيم صائغ بيعت كرنا چاہئے ہے، امام صاحب فرماتے ہيں: "فعاظلمت الدنيا بينى وبينه" ميرے اور ابرا ہيم كرما منے دنيا تاريك ہوگئى۔

جان کے خوف سے امام اور ابراہیم صائع کی بیرحالت نہ ہوئی، بلکہ ان کا منشور حیات ہی سربد کف ہوکر طاغوتی قو توں سے پنجہ آزماہونا تھا اور دونوں ہی نے حق کے لیے اپنی جان جاں آفریں کے حوالے کی۔ امام صاحب کو تذبذ بصرف اس لیے تھا کہ وقت کی سب سے بڑی قوت کا مقابلہ چند اشخاص نہیں کر سکتے، رائی کو پہاڑ نے کرانا دانشمندی نہیں، اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا دانشمندی نہیں، اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا میں اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا میں اس کے لیے جس عسکری تنظیم اور افرادی قوت کا ہونا ضروری ہے وہ مہیا میں مائغ کے مامنے جو تقریری وہ بچھاس طرح ہے:

"دی اگر کھڑے ہوں گے، تو قتل کردیے جا تیں گے اور گلوق خدا کے لیے کام کی کوئی آدی اگر کھڑے ہوں گے، تو قتل کردیے جا تیں گے اور گلوق خدا کے لیے کام کی کوئی بات انجام نددے کیس گے '۔ مزید فرمایا: 'لکن ان کسان وجد علیہ اعوانا صالحین ورجل یہ اس علیہ مامونا علی دین الله ''۔ البت اگراس کام کی انجام دہی میں کچھا چھے لوگ مددگار بن جا تیں اور ان لوگوں کا سردار کوئی ایسا آدی ہو جس کے دین پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو۔

امام صاحب کا مقصور بیان بیتھا کہ ایسا اہم کام چندا فراد نہیں کر سکتے ،اس کے لیے ، صالح اور ذی اثر افراد کی ضرورت ہوگی جن پراعتاد کر کے لوگ شریک تحریک ہوں ، نیز

اس کام کے لیے مستری تنظیم کی ضرورت ہوگی ، اس تحریک کے لیے معتمد قائد اور تحریک فیصلی کے بیروی شعور دکھنے والے رہنما کی ضرورت ہے، جس کی فکر صائب اور ہمت عالی کی پیروی کرتے ہوئے لوگ مہم کو کامیا بی سے ہمکنار کرسکیں۔امام صاحب نے اس امر کی طرف یوں اشارہ فرمایا:

هذه فريضة ليست كالفرائض يقوم بها الزجل وحده هذا الأمر لايصلح لواحد ما اطاقته الانبياء حتى عقدت عليه من السباء.

یہ ایسا فریضہ نہیں ہے جس کے لیے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوجائے، یہ ایسا معاملہ ہے، جس کی صلاحیت تنہا ایک آدمی نہیں رکھ سکتا، پیٹیمبروں کے لیے یہ صورت حال اس وفت قابل برداشت ہوئی جب آسان پران کے لیے عہد باندھا گیا۔

امام صاحب کا سیاس موقف بی تھا، کہ باطل کے خلاف صف آرا ہونا ایک اہم دین فریفہ ضرور ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے اور حریف تو توں کے مقابلے میں آنے کے لیے ناگزیر ہے کہ مضبوط عسکری تنظیم قابل اعتماد قائد و تخلص رفقا اور حرب و ضرب کی بجر پور صلاحیت رکھنے والے بچاہدین مہیا ہوں یعنی تنظیمی قوت کی فراہمی کے بغیر ایک دوا فراد کا مقابل ہونا اپنی جان کو مفت ہلاکت میں ڈالنا ہے جس کی پچھ قیمت وصول نہیں ہوتی بلکہ ان کے خاک و خون مین تڑے ہے سے دومرے افراد کے حوصلوں پر اوس پڑجاتی ہے۔ امام صاحب اور ابراہیم صائع آگر چہنی عن المئلر کے فریضہ پر متفق ہے لیکن اس کے طریق کا رمیں دونوں کے درمیان اختلاف تھا آیک کی تی پرتی اور جذبہ تکیر اپ شباب پر طریق کا رمیں دونوں کے درمیان اختلاف تھا آیک کی تی پرتی اور جذبہ تکیر اپ شباب پر صاحب اس سلسلے میں حق پرتی اور جذبہ تنگیر کے ساتھ کوئی ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہتے سے میں جان میں جن بی جان بھی ضائع ہواور پچھ حاصل نہ ہو سکے، چنا نچہ اس نقطہ نظر پروہ

ابراہیم صائع کولانے کی ہرمکن کوشش کرتے رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اس پر نیج خارزار دادی میں تنہا سفر کرنا دانش مندی نہیں بلکہ انتظار کیا جائے ، کہ کوئی مردصالح اپنی فکر وبصیرت اورا خلاص وایثار کے ساتھ قیادت کا بیڑا اٹھائے اس کے گرومخلص افراد جمع ہوں بھر باطل قو توں کے روبروصف آرائی کی جائے تا کہ کامیا بی کے امکانات روشن ہوں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ابوسلم کے مقابلے میں ابراہیم کا ایمانی جوش جس خونی تماشے
کو پیش کرنے پران کوآمادہ کررہاتھا، امام نے اپئی پوری ذہانت اس ارادے ہان کو
بازر کھنے پرخرج کی ، کیکن ابراہیم طرکر تھے تھے، امام کی فہمائش ان کومتا ٹرکرنے میں
کامیاب نہیں ہورہی تھی۔ امام صاحب فرمایا کرتے تھے: ''و کسان یہ قاضا نی' 'مجھ سے
کہ کہما قدم علی تقاضی الغریم الملح و کلما قدم علی تقاضا نی' 'مجھ سے
اس مہم میں شریک ہوجائے کے لیے ابراہیم تقاضا کرتے ایساسخت تقاضا جسے کوئی قرض
خواہ اصرار وتشدد کے ساتھ قرض کا تقاضا کرتا ہو، جب بھی ابراہیم میرے پاس آتے ای

ابراہیم الصائغ بار بارامام صاحب کی خدمت میں آتے جاتے رہے، کہ سی طرح وہ امام صاحب کو اپنا شریک کار بنا کیں، کیوں کہ فرض کے احساس میں دونوں شریک سے، طریق کار میں اختلاف تھا اور امام صاحب اپنے نقط نظر سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہور ہے تھے، وہ جانے تھے کہ اس طرح ابوسلم کے مقابلے میں آنے سے فرض بھی ادانہ ہوگا اور وہ تدوین فقہ کے ایم منصوبہ کو بھی پاید پخیل تک نہ پہنچا سکیں گے آخر میں امام صاحب نے ابراہیم سے فر مایا تھا، کہ و ل کسنه ینتظر 'کین چاہے کہ انظار کیا جائے مقصد میر تھا کہ مسلمانوں کی کی باضابط این اعی شنظر میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقع اگر مل مقصد میر تقا کہ مسلمانوں کی کی باضابط این اعتقام میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقع اگر مل گھڑیوں میں شریک ہوکر مقابلہ کا موقع اگر مل گھڑیوں میں جس حد تک تی کو آگے ہو حانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے گھڑیوں میں جس حد تک تی کو آگے ہو حانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے گھڑیوں میں جس حد تک تی کو آگے ہو حانے اور باطل کو پیچھے ہٹانے کے امکانات ملتے

چلے جا کیں گے ،ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں زندگی بسر کروں گا۔ تاریخ کا اتفاق ہے کہ امام کے سامنے دونوں صورتیں آئیں۔

ابراہیم الصائغ اپنے جذبات پرقابونہ پاسکے اور وہ احقاق حق اور ابطال باطل کے جذبے سے سرشار ہوکر مرو پہنچے ابوسلم خراسانی اقتدار پانے کے بعد جبر واستبداد کا بیکر بن چکا تھا، معمولی معمولی باتوں پر گرونیں اڑا دیناروز کا معمول تھا، ابراہیم الصائغ ابوسلم کے دربار میں پہنچے وہ آپ کے علم وتقوئی اور جوش ایمانی سے اچھی طرح واقف تھا، آپ نے دربار میں پہنچ کر ابوسلم کی ظالمان حرکتوں کے خلاف تقریر کی۔ ابن سعد کا بیان ہے ان ابراہیم الصائغ ابوسلم کے پاس سعد کا بیان ہے ان ابراہیم الصائغ ابوسلم کے پاس کے ایمان ابور اہیم الصائغ ابوسلم کے پاس کے اور اس کو تھیجت کرنے لگے۔ (ابن سعد جوس ۱۰۳)

ابوسلم نے ناگواری اور عمّاب کے بجائے دیرینہ تعلقات کی رعابت کرتے ہوئے کہا، آپ کی رائے معلوم ہوگئی ہے آپ اپنے مکان تشریف لے جائے۔ (ایضا)

ابراہیم واپس چلے آئے ،لیکن ان کا سوز درول مضطرب کرتا رہا اور پھر ایک دن ابوسلم کے دربار بیس بینچ اور آج بہلے کی برنست ذرا تلخ کلامی سے کام لیا۔ امام صاحب کابیان ہے ' مکلام غلیظ ''اس دفعہ بھی ابوسلم نے تل کا تکم نہیں دیا بلکہ گرفتار کرلیا، جب آپ کی گرفتاری کی خبر مزواور اس کے اطراف میں پھیلی تو خراسان کے عالم ومشائخ ابوسلم کے پاس جمع ہوئے چٹا نچ کھا ہوا ہے ' ف اجت مع علیہ اہل حواسان و عبادھم ''(ایضا) بالآخر عالم وزیاد کے اصرار پرابوسلم نے آپ کور ہاکر دیا۔

سیجے دنوں بعد پھرابراہیم ابوسلم کے پاس پہنچے اورا قامت دین کے لیے اسے تنبیہ فرمانے لگے ابوسلم نے اس بارصرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا اور در بار سے نگلوا دیا ہمین بار بار آپ کا آنا اس کے لیے اب نا قابل برداشت ہوگیا تھا، اس لیے وہ طے کرچکا تھا، کرابراہیم نے اس فتم کی جہارت کی ، تو آئیس انجام تک پہنچانا ضروری ہے

ورنہ، ان کی اس دلیرانہ جرات کو دیکھ کر دوسر ہے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر
ایوان افتد ارکی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے، چنانچہ جب آخری بار ابراہیم الصائخ ابو
مسلم کے دربار میں پنچے تو پر زورانداز میں ارشادفر مایا: "حق تعالی کی رضامندی کے لیے
اس وقت سب سے بڑی چیز میر ہے نزد یک بیہ کہ میں تجھ سے جہاد کروں گاکوئی کام
اس وقت اس سے بہتر خداکو خوش کرنے کے لیے میر ہے نزد یک باتی نہیں رہا" آپ
ان وقت اس سے بہتر خداکو خوش کرنے کے لیے میر ہے نزد یک باتی نہیں رہا" آپ
ان وقت اس سے بہتر خداکو خوش کرنے کے لیے میر ہے نزد یک باتی نہیں رہا" آپ
ان وقت اس سے بہتر خداکو خوش کرنے کے لیے میر ہے نزد یک باتی نہیں رہا" آپ
ان وقت اس سے بہتر خداکو خوش کرنے کے لیے میر ہے نزد یک باتی نہیں رہا" آپ
ان وقت اس سے بہتر خداکو جاسانے لیس لی قو ق بیدی و لکن یر انبی و انا

میں قطعا بھے سے اپنی زبان کے ذریعہ جہاد کروں گا،میرے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، گر میں توصرف بیہ چاہتا ہوں کہ میرا مالک مجھے اس حال میں دیکھے، کہ محض اللہ کی وجہ سے میں بخھ سے بخض رکھتا ہوں۔

امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كفرض كی اوائیگی میں ابرا جیم الصائغ نے رخصت كے بجائے عزیمت پرعمل كيا اور حضور كی اس حدیث افسط الم جهاد كلمة المحق عند السلطان المجائو "( ظالم وجابر بادشاه كروبروش بات كمنافضل جهاد ب) كو اپنالا تحمل بنايا اور سودوزيال كی مصلحت كونظر انداز كرتے ہوئ اس بات پرآ ماده ہو گئے كرت كى راه ميں اپنى جان عزيز قربان كردينا بى حاصل حيات ہے۔ چئا نچه وه اس بار جب دربار ميں آئے قوان كرجم پركفن تھا جومردول كودى جائے والى خوشبوت بسابوا جب دربار ميں آئے قوان بارايوسلم كى تكواران كاكام تمام كروے كى، چئانچ ايسابى ہوا۔ اين سعد كالفاظ يہ جين "و كلمه بكلام شديد فامر به فقتل و طرح فى ايش "رفتات اين سعد كالفاظ يہ جين "و كلمه بكلام شديد فامر به فقتل و طرح فى ايش "رفتات اين سعد كالفاظ يہ جين "و كلمه بكلام شديد فامر به فقتل و طرح فى

ابراہیم نے ابوسلم کو خطاب کر کے نفیجت ووعظ کہنا شروع کیا اور سخت الفاظ استعال کیے اس پر ابوسلم نے تھم دیا اور ان کوئل کردیا گیا اور کنویں میں لاش ڈال دی ۔
استعال کیے اس پر ابوسلم نے تھم دیا اور ان کوئل کردیا گیا اور کنویں میں لاش ڈال دی ۔
گئی۔

ابراہیم الصائغ کی اس عزیمت مآب قربانی کو جب امام یادکرتے ،تو بے ساختہ روپڑتے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں" حتی ظننا اندہ سیموت "یہاں تک کہم مان کرتے کہوہ مرجا کیں گئے۔

إمام اعظم اورابوالعباس سفاح

وساھ میں امام صاحب تجاز مقد س پہنچے، پہلے مکہ مرمہ میں قیام کیا، اس کے بعد مدینۃ الرسول میں سکونت اختیار کی۔ امویوں کے زوال تک وہ تجاز ہی میں مقیم رہے، بلکہ وہ ابوجعفر منصور کی تخت نشینی کے بعد الساھ میں مشقلاً کوفہ آگئے۔قاضی ابویوسف اور پلکہ وہ ابوجعفر منصور کی تخت ہوتا ہے کہ اہام صاحب اموی اقتدار کے خاتے کے بعد کی داور کے داول کی روایت سے ٹابت ہوتا ہے کہ اہام صاحب اموی اقتدار کے خاتے کے بعد کی چھودنوں کے لیے کوفہ نشریف لائے تھے، جب کہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوالعباس سفاح کوفہ میں مقیم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالعباس سفاح نے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ ساسے کوفہ میں مقیم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابوالعباس سفاح نے اپنی خلافت کا پہلا خطبہ ساسے میں جامع کوفہ میں دیا تھا، پھر علمائے کوفہ کوایک مجلس میں جمع کر کے بیہ خطبہ دیا:

ان هذا الامر قد افضى الى اهل بيت بينكم وحكم الله بالفصل واقام الحق وانتم معاشر العلماء احق من اعان عليه ولكم الحباء والكرامة والضيافة من مال الله ما احببتم فبا يعوه بيعة تكون لكم عندامامكم حجة لكم وعليكم واما انا في معادكم لاتلقون بالله بلا امام فتكونوا مبن لاحجة له ولاتقولوا امير المومنين مهابة ان يقول الحق.

(موفق ج اص ۱۰۱)

بالآخر بیر خلافت تمہارے بیٹیمر کے گھر والوں تک بینے گئی،اور اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہوا، خدائے تن کو قائم کیا (علما کو خطاب کرتے ہوئے کہا) اے گروہ علما! بم لوگ اس بات کا زیادہ تن رکھتے ہو کہت کی اعانت کے لیے آگے بروعو، اس کے صلے میں وادود ہش،عزت افزائی اور تمہاری

خواہش کے مطابق اللہ کے مال سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ پس منتخب خلیفہ کے ہاتھ پرالی بیعت سیجے جوامام وخلیفہ کے لیے جحت ہو،تہمارے حقوق وفرائض کی ضانت ہوگی، آخرت میں اس کی وجہ سے تنہیں امان حاصل ہوگی بتم اللہ سے امام کے بغیر ندملو، اگر ایبا ہوگا تو تم ان لوگوں میں نے ہو گے ،جن کے پاس کوئی و ثیقہ بیس ، دیکھوٹھن خوف وہیب کی بنا پر امیرا لمومنين ندكهواورندن بوبلغي بازرهو

يرساج كاواقعه ب، جب ابوالعباس كوفه آيا تفااور جن علاكے سائے بيخطاب كيا، ان میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہنے، علمانے آپ کی طرف دیکھا، حضرت امام نے فرمایا''اگراجازت ہو، تو میں آب حضرات کی طرف سے جواب دول، على نے بيذ مدداري آپ كوسوني ، امام صاحب نے كھڑ ہے ہوكر جواباً بيرجامع تقرير فرمائي: الحمد للله الذي بلغ الحق من قربة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وامات عنا جور الظلمة وبسط السنتنا بالحق قد بأيعناك على امرالله والوفاء لك بعهدك الى قيام الساعة فلا اخلى الله هذالامر من قربه بنبيه صلى الله عليه وسلم. (الينا) الحمد للد إكري ان لوكول تك بيني كيا، جورسول الله صلى الله عليه وسلم سے قرابت رکھتے ہیں، خدا کاشکر ہے کہ اس نے ظالموں کے ظلم کا خاتمہ كرديااور جميل اظهار حق كى كلى قضا ميسر آئى (پيرامام صاحب نے فرمایا) خدا کے حکم اور امریر ہم نے تمہاری بیعت کی ، اور اس بیعت کے ساتھ ہم'' قیام الساعة'' تک وفادار رہیں گے، پس خداسے دعاہے، کہامر خلافت کوان لوگوں سے خالی شدر کھے، جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے

جب امام صاحب بيضية والوالعباس سقاح في جوابا كها:

وقال مثلك من خطب عن العلماء لقد احسنوا اختيارك واحسنت في البلاغ.

علما كى طرف سے تمہارے ہى جيسے آ دمى كوتقر بركرنا جا ہے تھا، انہوں نے تمہاراعمدہ انتخاب کیااورتم نے خوبی کے ساتھا ہے مقصد کوا دا کیا ل علانے سفاح کی مجلس سے باہر نکل کرامام صاحب سے دریا فت کیا: " قیام الساعة تك ہم وفادارر بیں اس سے آپ كامقصد كيا تھا؟ امام صاحب نے جواب ديا ہم لوگوں نے مجھے نمائندہ بنایا، تو میں نے اپنے کیے سلامتی کی راہ نکالی اور تم لوگوں کو بھی مصیبت ہے بچالیا۔علانے بین کرامام صاحب کی تحسین کی۔ '' کردری''نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھا:

يحتبل أن يراد به الى قيام الساعة من البجلس فحذف الياء واكتفى بالكسرة

اس بات كا احمال ہے،كد قيام الساعة سے مرادمجلس كى گھرى تك ہم تمہارے وفا دارر ہیں گے ، تو ''قیائ 'ک' یاء'' کوحذف کرویا اور'' کسرہ'' براكتفا كبابه

بعديس امام صاحب اورعلما يكوفه كي طرزعمل سے بيربات بالكل واضح موجاتى ہے کہ انہوں نے اپنی اور علما کی طرف ہے جو بیعت کی تھی ، اس مجلس کی حد تک محدود تھی ، سفاح کی دائمی اطاعت کا قلادہ انہوں نے اپنی گردن میں نہیں ڈالاتھا، امام صاحب اور دوسرے علما ہے حق بنی امیہ کے جن مظالم اور بے اعتدالیوں سے نالان اور شاکی تھے، وبی ساری بدعنوانیاں اور ستم رانیاں ابو العباس سفاح نے بھی روا رکھی ،تحریک کی ابتداميں لوگوں کو ميخوش بنجي ضرور تھي ، كەعماسىبوں كى حكومت عدل ومساوات اورخلفائے راشدین کے بیج پراستوار ہوگی ، گرافتدار کی باگ ڈور ہاتھ میں آنے کے بعد عباسیوں نے بھی ان سارے مظالم کا فتح باب کردیا، جواموبوں کا وطیرہ تھے، چنانچہ ابوالعباس کا

# حفرت الم اعظم الوصنيفه بريطة المحافق ا

لقب بی 'السفاح' 'لیعن' 'خون بہانے والا' مشہور ہوگیا۔ ابوالعباس نے کوفہ بی میں خود اعلان کیا تھا۔ ''انیا السفاح المبیح و الثائر المتیح '' لینی میں بی خون بہانے والا اور خوب اور لوگول کی جان و مال کو حلال کرنے والا ہوں ، میں بی پڑا گندگی پھیلانے والا اور خوب وادو دہش کرنے والا ہول۔ (کال این اثیرج میں ہی)

امام اعظم ابوصنیفہ نے اس ظالم انسان سے اپنی اور علما ہے تن کی خلاصی کے لیے
الی بات کہی ،جس سے سفاح نے اپنے مطلب کی بات اخذ کی اور امام صاحب نے
اپنا مقصد حاصل کیا، ظاہر ہے کہ امام صاحب نے ظالم وجابر ابن ہمیر ہ کے عہد میں
کوفہ چھوڑ اتھا، عباسی تحریک کی کامیا بی کے بعد وہ یہ سوج کر کوفہ لوٹے تھے کہ اب
افتہ ارصالح افر او کے ہاتھوں میں آچکا ہے، ظلم وستم کے تاریک بادل چھٹ بیل
عدل وانصاف کا ماحول بیدا ہو چکا ہوگا، لیکن جب عباسی خلیفہ کے ظالمانہ طرزعمل اور
اس کی قیصری آمریت ملاحظہ فرمائی، تو پھر تجاز مقدس چلے گئے، تا کہ امن وسکون کی
فضا میں علمی ودینی مشاغل جاری رکھ کیس ۔



# فيام حجاز

امام اعظم نے چھسال سے زائد عرصے تک ججازی مقدس سرزمین میں زندگی ہر
کرنے کی سعادت حاصل کی ، مکداور مدینہ محدثین ، فقہا اور علا ہے قتی کا سب سے بورے
امراکز ہتے ، جہال ہر وقت قال اللہ وقال الرسول کے نفیے گونجا کرتے ہتے اور ساری
ونیا ہے اسلام کے علا، فقہا ، محدثین ، مفسرین اس مرکز عقیدت میں حاضر ہوا کرتے ہتے ،
باہر سے آنے والے اساطین علم کی تعدادایا م جج میں شار سے باہر ہوتی ، امام صاحب کا
قیام حجاز اس دور میں ہوا ، جب آپ مند درس وافقا پر مشمکن ہو چکے ہتے ، لیکن ان کا ذوق
محصیل علم ختم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی عالمانہ وجا ہت کے باوجود طلب علم کے مشاق ہتے ،
میں وجہ ہے کہ آئہیں علم وارادت کے اس مرکز میں رہتے ہوئے بروے وسیع پیانے پر ایکی وجہ ہے کہ آئہیں علم وارادت کے اس مرکز میں رہتے ہوئے بروے وسیع پیانے پر کسب علم کا سنہری موقع ہاتھ آیا اور آپ کے شیورخ واسا تذہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ کی سالہ ہرا ہونا کی مطابق

"اربعة آلاف شيخ وقال غيرة له اربعة آلاف شيخ من التأبعين فما بالك بغيرهم" (الخيرات الحمان ١٠٠٥)

(امام صاحب کے شیوخ کی تعداد) جار ہزار شیوخ پرمشمل ہے، ابوحفص کے علاوہ نے کہا، جار ہزار شیوخ طبقہ تا بعین سے تعلق رکھتے ہیں،غیر تابعین اساتذہ کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے۔

شیوخ کی کثرت کا راز امام صاحب کی قوت اخذ علم اورطویل قیام حرمین شریفین کے دوران حجازی اور غیر حجازی تابعین متبع تابعین علما ومحدثین کی ملاقات اور ان سے

شرف تلمذ کاموقع ہے۔

حجاز مقدس میں قیام کے دوران آپ کی علمی شان وعظمت کا ظہور اس طور پر ہوا، کنہ علاے تجازخود آپ سے کسب علم کے مشاق ہوئے اور آپ کی عالمانہ بھیرت کے معترف ہے،حضرت عطاء بن ابی رباح مشہور تا بعی عالم وفقیہ جن کی ذات مرجع علما وفضلاتھی اور جن بهاكتهاب فيض يرخودامام صاحب كوناز تفافر ماياكرت ينفي: "مساله قيست افضل من عطاء "عطاء بن الي رباح ن بهترآ دمى سے ميرى ملاقات بيس موكى۔

مجهى بيرمات كر"مارأيت اجمنع لبجميع العلوم من عطاء بن أبى رباح "جوجامعيت علم، ميس نے عطاء بن ابى رباح بيں يائى وهكى ميس نه يائى -(مونق جاس ۸۸)

امام اعظم این بهلی ملاقات اورعطاکی توجد کی روایت سعید بن سالم بصری سے بول بیان فرماتے ہیں:

" میں مکہ مرمہ میں عطاء سے ملاء ان سے میں نے مجھ دریافت کیا، انہول نے فرمایا، کس جگد کے ہومیں نے کہا، کوف کا ہوں، فرمایاتم اس بستی کے ہو، جس کے باشندے ا ہے دین میں تفریق پیدا کر کے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں انہیں لوگوں ميں ہوں ،قرمایا بتہار اتعلق كس قرقے سے ہم ميں نے كہا "ممن لا يسب السلف ويـومن بالقدر والايكفر احدا بذنب "أس جماعت ــــــمير اتعلق ٢٠٠٠ جوملف كو گالی نبیں دین، نقز مر برایمان رکھتی ہے اور گناہ کی وجہ ہے کی کو کا فرنبیں کہتی۔ بیس کر عطاء نفر مایا 'فالزم "تم میرے یاس آیا کرو" - (خطیب ج ۱۳س ۳۳) البيح بليل القدرعالم كاحال بيتفاء كمان كمشاكر وحارث بن عبدالرحمن كهتيم بين: كنا نكون عند عطاء بن ابي رباح بعضنا خلف بعض فأذا جاء ابو حنيفة اوسع له وادنأه

ہم عطاء بنی ابی رباح کی مجلس میں اس طرح بیٹھتے کہ بعض بعض کے پیچھے ہوتا، جب ابوطنیفہ مجلس میں تشریف لاتے ،توعطاءان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کرتے اور اینے قریب بیٹھائے۔

#### مكة مرمه ميس حلقه درس

امام کی یہی عالمانہ وجاہت تھی، جس کی بنا پرلوگوں نے تجاز مقدس میں مجلس تدریس قائم کرنے کی خواہش طاہر کی اور طالبان علوم نبوی گوآپ کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی۔

#### وز رین عبداللد کابیان ہے:

سبعت ياسين الزيات بمكة وعندة جماعة عظيمة وهو يصيح باعلى صوته ويقول ياايها الناس اختلفوا الى ابى حنيفة واغتنبوا مجالسته وخذوا من علمه فانكم لم تجالسوا مثله ولن تجدوا اعلم بالحلال والحرام منه فانكم ان فقدتموة فقدتم علما كبيرا. (مون جمهره)

میں نے مکہ مرمد میں یاسین زیات کو دیکھا کہ سامنے ایک بوی جماعت
ہوا دروہ چیخ چیخ کر کہدر ہے ہیں کہ اے لوگو! بوطنیفہ کے پاس آیا جایا کرو
اور ان کے حلقہ درس میں جیسنے کوغنیمت سمجھو، ان کے علم سے فائدہ
اٹھاؤ، کیوں کہ ایبا آ دمی پھر جیسنے کے لیے ہیں سلے گا اور حلال وحرام کے
اٹھاؤ، کیوں کہ ایبا آ دمی پھر جیسنے کے لیے ہیں ملے گا اور حلال وحرام کے
ایسے عالم کو پھرنہ یا وگے، اگر اس شخص کوئم نے کھودیا، تو علم کی بہت بوی
مقد ارکھو جیٹھو گے۔

اسلام کے سب سے بڑے علمی وروحانی مرکز میں جہاں تمام عالم اسلام کے عوام وخواص آیا جایا کرتے تھے، وہاں امام کی مجلس درس وافقا کا نیدعالم تھا، کہ لوگ پر وانوں کی طرح ان کے گرد جمع ہوکراکتساب علم کرتے تھے۔

مشہور محدث عمار بن محمل ورس کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: كأن ازوحنيفة جالسا في النسجد الحرام وعليه زخام كثير كل الآفاق قد اجتمعوا عليه من كل جانب فيجيبهم ريفتيهم. (موقق جام ۱۲۰)

ابوصنیفه مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے یاس خلقت کا جوم تھا، جن میں ہرعلاقے اور خطے کے لوگ ہوا کرتے سب کو جواب دیتے اور فتوي دييتيه

امام کے جمعملی اور بصیرت فی الفقه کا چرچا رفته رفته عام موتار بااور حلقه درس میں وسعت پیدا ہوتی چلی کئی اور آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنے والے حضرات اس دور کے اساطين علم فيضى عبداللدين مبارك رحمة الله عليه ارشا وفر مات بين:

رأيت اياحنيفة جالساً في السبجد الحرام ويفتي اهل البشرق واهل المغرب والناس يومئذ ناس يعنى الفقهاء الكبار وخيار الناس حضور ( مونق ج ٢ ص ٥٥)

میں نے حرم کعبہ کی مسجد میں ابو حنیفہ کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشرق ومغرب کے باشندوں کوفتوی دے رہے ہیں اور بیروہ زمانہ تھا جب لوگ لوگ منے لینی بڑے بڑے فقہا اور منتخب وبرگزیدہ افراد آپ کی مجلس درس مين موجودر بيت تقي

امام اعظم کو مخاز مقدس کے دوران قیام حربین شریفین کے علما ومحدثین اور دیگر اسلامی بلا دوامصار کے محدثین وثقبها محققین ومفسرین سے ملنے اور ان کی علمی بساط سے خوشہ چینی کرنے کا موقع بھی ملااور بہت سارے علما وفقیا جواما م اعظم سے بعض افواہوں کی بنیاد پر بدطنی کا شکار ہوئے ملاقات کے دوران امام صاحب نے ان کی علط فہیوں کا ازاله فرماديا\_

#### امام باقررضى الله عندكي خدمت ميس

ایک بار مدیند منورہ تشریف لے گئے، جہال حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کاشرف حاصل ہوا، آپ کو بتایا گیا تھا کہ ابو حنیفہ دین مسائل واحکام میں قیاس ورائے سے فتوی و ہے ہیں۔ چنانچہ امام باقر کو جب معلوم ہوا، کہ آپ وہی امام عراق ابو حنیفہ ہیں، جس نے میرے نانا کے امام عراق ابو حنیفہ ہیں، جس نے میرے نانا کے دین کو بدل ویا ہے؟ (اور قطعی نصوص اور قرآن وحدیث کے مقابلے ہیں قیاس کور جے وین کو بدل ویا ہے؟ (اور قطعی نصوص اور قرآن وحدیث کے مقابلے ہیں قیاس کور جے وین کا اصول اینایا ہے)

امام اعظم نے نہایت اوب واحترام کے ساتھ عرض کیا، حضرت آپ تشریف کھیں، تو کچھ عرض کروں۔ چٹانچے امام یا قربیٹھ گئے۔ امام صاحب بھی ان کے سامنے اوب کے سامنے اوب کے ساتھ دوڑا ٹو ہوکر بیٹھے، عرض کی ' میں آپ سے تین یا تیں پوچھنا جا ہتا ہوں، آپ جھے ان مینوں کا جواب عنایت فرمائیں۔

امام ابوطنیفہ: مردضعیف ہے باعورت؟

امام باقر: يحورت

امام ابوصنیفه: ـمرد کا حصد کتنا باور عورت کا کتنا؟

امام باقر: مرد کے لیے دوجھے ہیں اور عورت کے لیے ایک حصہ۔

الم الوطيفة ـ هـ ف قول جدك ولوجولت دين جدك لكان ينبغى في القياس ان يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان لان المرأة الضعف من الرجل .

یمی آپ کے جدامجد کا قول ہے، اگر میں آپ کے نا ناکے دین کو تبدیل کرتا اور قیاس سے فتو کی دیتا تو از روئے قیاس مناسب ہوتا کہ مرد کا ایک حصہ ہو اور عورت کا دو حصہ کیوں کہ عورت مردسے زیادہ نا تو ال ہے۔ امام ابو حقیقہ: فیماز افضل ہے یاروزہ؟

امام باقر: \_نمازاقضل ہے۔

امام اعظم ابوصيفه: ـ هـــذا قـول جـدك ولـوحـولـت دين جـدك فالقياس ان المرأة اذاطهرت من الحيض امرتها ان تقضى الصلواة ولا تقضى الصوم .

یہ آپ کے نانا جان کا ارشاد ہے، اگر میں ان کے دین کو بدلتا، تو قیاس کا : تقاضا ہیہ ہے کہ عورت جب حیض ہے یا ک ہوتو میں اسے علم دیتا کہ وہ نماز کی قضا کرے، روزے کی قضا نہ کرے۔امام ابو حنیفہ:۔ بیبیثاب زیادہ نایاک ہے یا تطفہ؟

امام باقر: بيشاب زياده ناياك ہے۔

امام الوصيفه: - فعلو كنست حولت دين جدك بالقياس لكنت امسرت ان يغتسل من البول ويتوضأ من النطقة لأن البول اقذر من النطفة ولكن معاذ الله ان احول دين جدك بالقياس.

اگر میں آپ کے نانا کے دین ہے منحرف ہوتاً تو میں اس مسئلہ میں تھم دیتا کہ بیشاب خارج ہونے برعسل کیا جائے اور خروج منی بروضو کیول کہ بیشاب منی کی برنبت زیادہ جس ہے، اس بات سے خداکی پناہ کہ میں آپ

کے ناناکے دین کو قیاس کے ذریعے تبدیل کروں۔

امام باقربه بات بن كريد عدمسرور موسة ، بد كمانى خاتى راى اورامام صاحب كى ذ کاوت و ذہانت اور تبحر علمی کا اعتراف اس طرح فرمایا، کھڑے ہوئے، معالقتہ كياء مهرباني فرمائي تعظيم كي اورآب كي بييتاني كابوسه ليا-

فعانقه والطفه وأكرمه وقبل وجهه (موثق ١٧٨٥)

امام ما لک رضی الله عند کے ساتھ

امام دارالجر مت حضرت ما لك ين الس رضى الله عند على القدر محدث اور مجتبد مطلق

سے، پوراعالم اسلام آپ کوعقیدت وارادت کی نظر سے دیکھا تھا، امام اعظم نے بھی ان کی بارگاہ میں بار ہا حاضری دی آور آپ کے ساتھ طویل علمی وقع ہی ندا کرات ہوا کرتے تھے۔ ابن دراور دی کا بیان ہے :

رأيت مالكا وابا حنيفة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلوة العشاء الآخرة وهما يتذاكران ويتدارسان حتى اذا وقف احدهما على القول الذي قال به ومل عليه امسك احدهما عن صاحبه من غير تعسف ولا تخطئة لو احد منهما فلم يزالا كذالك حتى صليا الغداة في محلسهما ذلك.

میں نے مالک اور ابوضیفہ کورسول الله علی الله علیہ وسلم کی مسجد میں دیکھا کہ عشا کی نمباز کے بعد دونوں باہم علمی ندا کروں اور مباحثوں بیس مصروف رہے یہاں تک کہ بیسلسلہ مسلسل جاری رہتا یہاں تک کہ بیسلسلہ مسلسل جاری رہتا یہاں تک کہ بیش کر بحث ومباحث میں مشخول ہوئے ، جہاں پرعشاء کی نماز کے بعد دونوں بیش کر بحث ومباحث میں مشخول ہوئے ہے۔

دوران بحث ان میں سے کوئی دوسرے کے قول رائج پرمطلع ہوتا تو اسے بلاچوں وچراا ختیار کرلیتا۔ (مونق ج مس ۱۲۴)

امام ما لک امام صاحب کی فکررسما اور قوت بحث واجهٔ تهاد کے معتر ف تھے۔واقدی کابیان ہے:

قلت لمالك بن الس من افقه من قدم عليكم من اهل العراق قال ومن قدم عليناً من اهل العراق قلت قدم عليكم ابن ابى ليلى وابن شبرمة وسفيان الثوري وابوحنيفة فقال مالك ذكرت

ابا حنيفة في آخرهم رأيته يكلم فقيها من فقهائنا حتى رده الى راى نفسه ثلاث مرات وقال هذا ايضا خطأ - (جلداول١١١١مناقب الكردرى) میں نے امام مالک سے بوجھا آپ کے بائ عراق سے آنے والوں میں سب سے بڑا فقیدکون ہے، امام مالک نے دریافت فرمایا ہمارے باس عراق مے کون لوگ آئے، میں نے عرض کیا، آب کی بارگاہ میں ابن الی لیلی ، ابن شرمه ، مفیان توری اور ابوحنیفه آئے ، امام مالک نے فرمایا ، تم نے لوگوں کے آخر میں ابوصنیفہ کا ذکر کیا میں نے دیکھا کہ وہ تجازی فقہا میں سے مس سے گفتگو کرر ہے منے جسے انہوں نے تنین بارای رائے کے مانے پر مجبوركيا تيسرى رائ جسے مانے يرمجبور كنيا تفا آخر ميں اسے ردكر ديا اور فرمايا بیجی غلطہ۔

امام شافعی رحمة الله علیدئے امام دارالبحر من سے امام اعظم کے بارے میں سوال كياتوامام دارالبحرت فرمايا:

سبحان الله لم ار مثله تالله لو قال ان الاسطوانة من ذهب لاقام الداليل القياسي على صحة قوله

سجان الله ميس في ان كامثل نبيس و يكها غدا كافتم أكروه كين كه بيستون سونے کا ہے تواسینے دعوی کوقیاس دلیل سے تابت کروسیتے۔(الخیرات الحسان

عبداللدين ميارك قرمات يين:

دخل ابو حنيفة على مالك فرفعه ثم قال بعد خروجه اتدرون من هذا ؟ قالوا لا قال ابوحنيفة النعبان لوقال هذه الاسطوانة من ذهب لخرجت كبا قال لقدوفق له الفقه حتى ماعليه فيه كثير مؤنظ

امام ابوصنیفہ امام مالک کے پاس تشریف لے گئے، تو آپ نے ان کی تعظیم
کی جب آپ جلے گئے تو فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کون تھے لوگوں نے نفی
میں جواب دیا تو فرمایا بہ ابوصنیفہ نعمان تھے اگر سے کہتے کہ بیستون سونے کا
ہے تو اسے ثابت کردکھاتے، فقہ سے ان کو جسی مناسبت ہے اس باب میں
ان کے لیے کوئی مشقت نہیں۔ (الخیرات الحیان س ۲۲)

امام اوزاعی سے ملاقات

حضرت عبداللہ بن مبارک امام اوزاعی سے تحصیل علم کے لیے شام تشریف لے گئے، بیروت میں ان سے ملاقات ہوئی ، توامام اوزاعی نے پوچھا:

ياخراساني من هذا البيتدع الذي خرج بالكوفة يكني ابا

این مبارک اما صاحب کے کلمڈ سے مشرف ہو چکے تھے الوحنیفہ کہتے ہیں؟

ابن مبارک اما صاحب کے کلمڈ سے مشرف ہو چکے تھے اور آپ کے ہم علمی ، شان

تفقہ سے پورے طور پر واقف ہو چکے تھے ، انہوں نے ہمھلیا کہ اما م اور اگی تک اما م اعظم
سے متعلق غلط با تیں پہنچائی گئ ہیں ، جس کی وجہ سے آپ سو خطن ہیں بہتلا ہیں اس کا از الد
ضروری ہے چنا نچہ دو تین دن بعد پھران کی جلس ہیں حاضر ہوئے اور فقہ شفی کے چند کتا بی
اجزا ساتھ ہیں لیتے گئے ، جن کی پیشانی پر قال نعمان بن عابت کھا ہوا تھا ، انہیں امام
اور اگی کی خدمت میں پیش کر دیا ، امام اور اگی ان نوشتوں کو بغور پڑھتے رہے جب تمام
اجزا کی تر اُس سے فارغ ہوئے سراٹھ ایا اور ائن مبارک سے پوچھا: ''یا خو اسانی من
اجزا کی تر اُس سے فارغ ہوئے اور عراق کے ایک ہزرگ فقیہ ہیں ، یہ بن کر امام اور اگی
جواب دیا کہ یہ نعمان میرے شخ اور عراق کے ایک ہزرگ فقیہ ہیں ، یہ بن کر امام اور اگی

هذا نبيل من المشائخ اذهب فاستكثره

ميربرك بائے كے عالم بين تم ان كے پاس جا و اور مزيد علم حاصل كرو ابن مبارک نے عرض کیا، بیعمان وہی ابوطنیفہ ہیں، جن کوگز شنہ دنوں آپ مبتدع قراردے رہے تھے، جب امام اوزاعی ج کے لیے مکہ کرمہ تشریف لے گئے ، توامام اعظم سے ملاقات ہوگئ، آپ کی مجلس علمی میں شریک ہوئے آپ کی اہم فقہی گفتگواور ولائل وبرابین سے بے حدمتا تر ہوئے ، اس مجلس میں این مبارک بھی تھے، جب مجلس ختم ہوئی امام اوزاعی نے عبداللدین مبارک سے فرمایا:

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفورعقله واستغفر الله تعالى لقد كنت في غلط ظاهر الزم الرجل فأنه يخلاف مإبلغني

میں امام صاحب کی کثر ت علم اور وفور عقل پر رشک کرتا ہوں اور میں اللہ تعالى بياستغفار كرتابول من كلى غلطى برتفاان كوالزام ديتا تفاحالال كدوه یالکل اس کے برخلاف ہیں۔

(تاريخ بغدادج ١١٥٩ ١٣٣٨ والخيرات الحسان ٩٨٧) امام العظم سے امام عبدالرحمن اوز اعی کی ملاقات اور ایک علمی مباحث کا ذکرسفیان

اما م اعظم ادرامام اوزاعيكي مكه معظمه مين دارالخياطين مين ملا قات هو تي امام اوزاعی نے امام اعظم سے کہا اکیابات ہے آب لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین ہیں کرتے۔امام صاحب نے فرمایا کہ اس بارے میں رسول الشصلى الله تعالى عليه وسلم عدو في تنجيح روايت بيس

امام اوزائ نے کہا کیے ہیں! حالا نکہ مجھے نے رہری نے حدیث بیان کی وہ سالم سے اسمالم اسین والدائن عمر سے روایت کرتے ہیں:

انه كان ير فع يديه اذا افتتح الصلولة وعند الركوع و عند

الرفع منه.

كهرسول الندسلي الثدنعالي عليه وسلم جب تمإ زشروع كريتي، جب ركوع میں جائے، جب رکوع سے اٹھتے تو رقع بدین کیا کرتے۔ اس کے جواب میں حضرت امام اعظم نے فر مایا۔

ہم سے حماد نے حدیث بیان کی وہ ابراہیم تحقی سے، وہ علقمہ اور اسود سے بیدونوں عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه يد روايت كرتے ہيں:

كأن لا ير فع يديه الاعند افتتاح الصلوة ولا يعو دلشي من ذا

. كه نبي صلى الله تعالى عليه وسلم افتتاح نماز كے وقت رفع يدين كرتے تھے،اس كے بعد پھر تبیں کرتے تھے۔

اس برامام اوزاع نے کہا میں عن زہری عن سالم عن ابیدی حدیث سندے بیان کر تا ہوں اور آپ کہتے ہیں حدثنی حما دعن ابر اہیم عن علقمہ حضرت اما م اعظم نے فر ما یا ہما د، زہری سے افقہ ہیں اور اہر اہیم، سالم سے افقہ ہیں اور علقہ فقہ میں ابن عمر سے کم تہیں۔اگر چہوہ صحابی ہونے کی وجہ سے علقمہ سے افضل ہیں اور اسوداور بھی صاحب علم بین اور حصرت عبداللدا بن مسعود کی فقد میں برتری سب کومعلوم ہے۔ (مونق جام اسا)

امام اوزاعی نے حدیث کوعلوے سندے ترجیح دی اور امام اعظم نے راو بول کے افقہ ہونے کی بنیا دیر۔ بیہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر و ومتضاد باتیں دوفریق سے مروی مول ـ دونون ثقه مول مرايك فريق كراوى زياده عالم زياده فين زياده مجهدارمول تو ہردیانت دارعاقل اس حدیث کورجے ذے گاجوفرین ٹانی سے مروی ہو۔

امام مصرحضرت لبيث بن سغدامام كى شهرت من كرشوق ملا قابت ميس مكه مكرمه تشريف لائے، دیکھا امام صاحب مجلس علمی میں تشریف فرمانیں آپ کے گردلوگوں کا ہجوم ہے

ایک شخص نے سوال کیا آپ نے قوراعدہ جواب دیا جواب سے متاثر ہوکرامام لید بن سعدارشادفر مائے ہیں:

فوالله مأاعجبني صوابه كمأ اعجبني سرعة جوابه

(موفق جلداول ص١٦١)

مجھان کے جواب پراتی حیرت نہ ہوئی جتنا تعجب ان کی زود جوابی پر ہوا۔ والی مکہ موسی بن عیسی کا وثیقہ

کھا ہے کہ موی بن عیسی عباسیوں کی طرف سے مکہ کا والی تھا ج کے زمانہ میں وہاں قاضی ابن ابی لیلی اور ابن شرمہ سرکاری قضاۃ پہنچے ہوئے سے اور انفاق سے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ بھی وہاں موجود سے موی بن جسی والی مکہ کو کسی کام کے لیے ایک وثیقہ کھوانے کی ضرورت بیش آئی ، پہلے اس نے دونوں سرکاری قاضوں کو بلوا کر وثیقہ کھونے کی فرمائش کی ، لیکن جو کھتا دوسرااس میں نقائص نکال کرر کے دیتا ، اسی جھڑ ہے اور باہم منازعت میں مطلوبہ وثیقہ تیار نہ ہوسکا ، آخر دونوں حضرات تشریف لے گئے تھوڑی دیر بعد امام ابوحنیفہ بھی کسی ضرورت سے والی مکہ کے ہاں خود پہنچے یا بلائے گئے ، موی نے امام صاحب کو یکھاتو بہت خوش ہوااور وثیقہ کا ساراق سامام صاحب کے موی نے امام صاحب کے مواف یہ بہت خوش ہوااور وثیقہ کا ساراق سامام صاحب کو سلے کے موی نے امام صاحب کے فرمایا ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی سامنے دہرایا ، امام صاحب نے فرمایا ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی سامنے دہرایا ، امام صاحب نے فرمایا ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی سامنے دہرایا ، امام صاحب نے فرمایا ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، پیشے بیٹھے وثیقہ کھوادیا ، سامنے دہرایا ، امام صاحب نے فرمایا ، پریشانی کی کوئی بات نہیں ، کا تب کو بلوا ہے ابھی اور موی والی مکہ کے حوالے کر دیا ، وہ جس طرح کی دستاویر کھوانا جا بتا تھا امام صاحب نے اس کے حوالے کر دیا ، وہ جس طرح کی دستاویر کھوانا جا بتا تھا امام صاحب نے اس کے موافق تھی ۔

جب امام صاحب تشریف لے گئے ، تو موی نے دوٹوں سرکاری قاضیوں کو بلا کرابو منیفہ کا کھوایا ہوا و ثیقہ خود بڑھ کرسنایا ، دوٹوں سنتے اور سردھنتے رہے مگراول سے آخر تک صنیفہ کا کھوایا ہوا و ثیقہ خود بڑھ کرسنایا ، دوٹوں سنتے اور سردھنتے رہے مگراول سے آخر تک کوئی تقص نہ نکال سکے موی نے دوٹوں کو بتایا کہ بیدستاویز ابوطنیفہ کی کھوائی ہوئی ہے ، دوٹوں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے لکھا ہے کہ جب دوٹوں سرکاری دربار سے باہر

آئے توایک نے دوسرے ہے کہا''امسا تسری هذاال خنائك جاء فسى ساعة فسكت بنائة وسرے ہے كہا''امسا كرجس وقت آيا اى وقت و ثيقة كھواديا ، تب فسكت ہے اس جولا ہے كود يكھا كرجس وقت آيا اى وقت و ثيقة كھواديا ، تب دوسرے نے كہا: ''بھائى جولا ہا بھى كہيں الى عبارت (دستاویز) لكھ سكتا ہے۔

(موفق ج اص ۱۷)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طبقاتی اور پیشہ ورانہ عصبیت اس دور کے بعض علما میں بھی درآئی تھی اور وہ حیا کت کے پیشے کو ذلیل اور اس کام میں مصروف لوگوں کو برغم خولیش احتی اور تا دان سمجھتے تھے۔

توسيع حرم كأمسك

خلیفه ابوجعفرمنضورنے ایک مرتبہ جے کے موقع پرمسجد حرام کی تنگی دیکھ کراس کو وسیع كرنے كا ارادہ كيا اور آس پاس كے مكانوں كوحرم بيس ملانے كے ليے مالكوں كو خطير رقم پیش کی ، مگر وہ لوگ جوار حرم چھوڑنے برکسی طرح راضی نہیں ہوئے ، ابوجعفر منصور بہت پریشان ہواء زبردسی کرکے مکانات خصب بھی نہیں کرسکتا تھا،اس سال امام ابوصلیفہ بھی ج كو شيخ بوسية منه ، مكر لوكول كوان كى آمد كى خبر بين تقى ، جب امام صاحب كواس واقعه كى خبر ہوئی تو خودا بوجعفر کے باس مھے اور کہا کہ بیمعاملہ بہت آسان ہے امیر المومنین مکان کے مالکوں کو بلاکران سے دریافت کریں کہ کعبہمہار نے جواراور بردوس میں اتراہے یاتم اس کے جوار میں آگر آباد ہوئے ہو؟ اگروہ جوادب دیں کہ کعبہ جمارے پاس اتراہے توبیہ خھوٹ ہے اور اگر وہ جواب دیں کہ ہم کعبہ کے جوار میں اترے بیں تو ان سے کہا جائے گا كہاب اس كے زائرين و حجاج زيادہ ہو گئے ہيں اور مہما نوں كے ليے اس كاصحن تنك ہوگیا ہے اور وہ اسے سامنے کے میدان کا زیاوہ جفدار ہے اس کی این خالی كرو، چنانجاس رائے كے مطابق ابوجعفر منصور نے مكان كے مالكوں كوطلب كر كے يہى بات كبى اوران كے باشى نمائندوں نے اقراركيا كہم لوگ كعبہ كے جواريس اتر اس کے بعدسب لوگ اینے مکانات فروخت کرنے بردائتی ہو گئے (حن القامیم م ۵)

اس طرح حرم كعبد كي توسيع بأساني موكل \_ خليفه ابوجعفر منصورا ورامام اعظم ابوحنيفه

بہلے عباس ظیفہ ابوالعباس سفاح نے کوفہ کے قریب " ہاشمیہ" نامیستی کودارالخلافہ بنایا تھا، منصور نے کوفہ کے قریب 'انبار' میں قیام کیا ۱۲۵ سے میں منصور نے اپنی حکومت کے استحکام اور تنظیم سلطنت کے امور سے یک گوند فراغت یا تی ، تو بغداد کوعباس خلافت کی را جدهانی بنانے کا فیصلہ کیا۔اس غرض سے ایک وسیع شہردارانسلام بغداد کی اعلی بیانہ برتغميركا أغاز كيأب شهركي تغميرت بهلياس فيتمام ممالك محروسه بين مقيم علما ونضلا دانشور اور حكما كو بغداد طلب كيار بغداد آنے والے نقبها و محدثين كى جماعت ميں أمام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل منفے عیسی بن موی نے امام صاحب کو جب منصور کے درباريس ييش كياءتو آپ كاتفارف ان الفاظيس كرايا: "يا امير المومنين هذا عالم اللدنيا اليوم السيامير المونين ال وفت بيدنيا كسب سي برسام بير

(ديباچه خامع البسانيد للخو ارزي)

عبیلی بن موی کے تعارف کے بعد منصور امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا ، یو چھا و نعمان تم نعلم سے حاصل کیا؟ امام صاحب نے ذرا تقصیل سے جواب دیا " حضور سیدعالم صلی الله حلیه وسلم کے جارمتاز صحابہ عمر بن خطاب،علی بن ابی طالب،عبدالله بن مسعود عبداللد بن عباس رضى الله عنهم كے اصحاب اور شاگردوں تے علم سے ميراعلم ماخوذ

ابوجعفرخودصاحب علم تقااس نے جواب کی تحسین کرتے ہوئے کہا، دو تم نے بروی متحكم َراه اسيخ ليها ختياري''

ابوجعفر کا ارادہ نھا، کہ شہر یغداد کی تغییر اور اس کی تزیمین علما اور دانشوروں کی رائے مشورے سے کی جائے چنانچہاں نے علما وفقہا کومختلف ڈ مہدداریاں ویں۔ بیان کیا جاتا ہے، کہ امام صاحب کو منصب قضا کی پیش کش ہوئی، انہوں نے منصب قضا کومستر و

کردیا، منصور نے جذبہ انتقام میں امام صاحب پر شہر بغدادی تغیر کے لیے اینوں کی ڈھلائی کی گرانی ، ان کا شار، کام کرنے والوں کی گرانی آپ کوسونپ دی۔ اس کاخیال تقا، کہ امام صاحب اس کام میں اذینوں سے دوجیار ہوں گے اور اپنی ذلت و تقارت محسوں کرتے ہوئے عہدہ قضا قبول کرلیں گے۔لیکن امام صاحب نے دوسرے کاموں کی گرانی کے ساتھ اینوں کے شار کا اہم کام بھی افیام دیا، انہوں نے ایک این این کی گرانی کے ساتھ اینوں کے شار کا اہم کام بھی افیام دیا، انہوں نے ایک ایک این شار کرنے کے بجائے این نے گے دوسرے کا موں شار کرنے کے بجائے این نے کے ڈھروں کی پیائش کا طریقہ اختیار کیا، اس طرح علم حساب کی مدوسے امام صاحب چند منٹوں میں ایک بائس کے ذریعہ اینوں کے بوے حساب کی مدوسے امام صاحب چند منٹوں میں ایک بائس کے ذریعہ اینوں کے بوے براے ایس اور کے ڈھروں کا شار کرلیا کرتے ، اس طرح امام اعظم نے اپنی تذہیر و حکمت سے ایک براے ڈھیروں کا شار کرلیا کرتے ، اس طرح امام اعظم نے اپنی تذہیر و حکمت سے ایک ایسا اصول وضع کر کے دنیا والوں پر احسان کیا کہ وہ گل اشیا کے رقبے طول و عرض اور بلندی کوناپ کرنتیجہ اخذ کرسکیس ، کہ اس مقام پر کھی ہوئی چیز کی تعداد و شار کیا ہے۔

بغدادی تاسیس و تغییر کے دوران امام صاحب زیادہ دنوں تک منصور کے ساتھ الخداد ہی میں رہے، منصور اور حضرت امام اعظم سے متعلق جو واقعات سیرت نگاروں نے تخریر کیے ہیں، ان میں تاریخی ترتیب کا الترام نہیں کیا ہے، تاہم اتنا ضرور واضح ہے، کہ واقعات اس ملاقات کے بعد ہی وجود میں آئے، ہم یہاں کچھ واقعات پیش کرتے ہیں، وجود میں آئے، ہم یہاں کچھ واقعات پیش کرتے ہیں، اللہ جن سے امام صاحب کی حاضر جوائی، زود ہی ، جن گوئی اور فقہی بصیرت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ منصور آپ کی عالمانہ و جا ہت سے س درجہ متاثر اللہ قالم

#### منع وشراس متعلق ایک کتاب

منصور نے بیج وشرا کے موضوع پر ایک جامع کتاب لکھوانے کا فیصلہ کیا، اس نے اس وقت کے اہم علاونضلا ابن الی لیلی، ابن شہر مداور دیگر فقہا کو جمع کیا، ان سب کا تعلق در بار سے تھا، ان تمام لوگوں نے مل کر بیج وشرا کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ، جب منصور کے مطالعہ میں پیش کی گئی، اس نے فور سے پڑھنے کے بعد تا بسند یدگی کا اظہار کیا،

کوں کہ کتاب اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی ،اس نے کتاب کے اغلاط کو پیش کیا، علا کے مجلس نے عرض کیا، کہ یہ کتاب ہم نے اپنے علم کی روشیٰ میں مرتب کی ہے، ہم اس سے عمدہ کتاب نہیں لکھ سکتے البتہ کوفہ میں ایک فقیہ ہیں، جو آپ کی خواہش کے مطابق کتاب لکھ سکتے ہیں، چنا نچے امام اعظم کو بلایا گیا، منصور نے آپ سے کہا، مجھے اس تم کی کتاب چاہیے اس کے لیے آپ کو دوماہ کا وقت دیتا ہوں آپ نے دودن میں کتاب کمل زیادہ ہے انشاء اللہ اس سے پہلے ہی کمل ہوجائے گی اور آپ نے دودن میں کتاب کمل کرے منصور کی بارگاہ میں پیش کردی اور کسی کو اس پر تنفید کرنے کی ہمت نہ ہوئی، منصور کو وہ کتاب بہت پند آئی، اس نے آپ کو دی ہزار درہم دینا چاہا تو آپ نے قبول نہ کیا، ہار ہااصر ارکے باوجود قبول نہ کیا، ہار ہااصر ارکے باوجود قبول نہ کیا، ہار ہااصر ارکے باوجود قبول نہ کیا، اور اجازت لے کرواپس چلے آگے۔

#### چنداور واقعات

تغیر بغداد کے دوران اہام صاحب کوزیادہ دنوں تک سرکاری کیمپ میں رہے اور طلیفہ منصور سے راہ ورسم قائم کرنے کا موقع ہاتھ آیا تھا، اہام صاحب کا بیتقرب ذاتی منفعت کی غرض سے نہیں تھا، بلکہ اپنے علم وہم، ذہانت وبصیرت سے خلیفہ پراثر انداز ہوکراصلاح حکومت کی صورتیں نکالنا چاہتے تھے، وہ جائے تھے کہ طلق العنان سلاطین کو حق وصدانت، عدل وانصاف کی روش پر چلائے سے مسلمانوں کا مفاد متعلق ہوگا اوراس طریقے سے امر بالمعروف کا فریعنہ بھی انجام دیا جاتا رہے گا۔ چنا نچے منصور آپ کی عیقری شخصیت، حکیمانہ بصیرت اور جہتدا نہ صلاحیت سے خوب واقف تھا۔ وہ بھی اہام صاحب کو شخصیت، حکیمانہ بصیرت اور جہتدا نہ صلاحیت سے خوب واقف تھا۔ وہ بھی اہام صاحب کو استفادہ کرتا۔

الم الك دن قاضى ابن الى كل دربار مل موجود تنے ، امام صاحب بھى پنتج ، يدمسكله بيش آيا ، كد مودا كر اپنے مال كے متعلق كا مك سے يہ كهدد ، كد جس مال كوآب لے رہے ہيں ، ميں اس كے عيوب اور نقائص سے برى ہوں ، اس كے بعد بھى اگر آپ لينا

چاہتے ہیں، تو لے سکتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ اس کے بعد سودے میں اگر کسی تم کا عیب یا نقص نکل آئے ، تو خریدار کو واپسی کاحق باقی رہتا ہے یا نہیں؟ امام ابوصلیفہ نے فر مایا کہ سوداگر اس اعلان کے ساتھ بری الذہ مہوجا تا ہے اور ابن الی لیل نے کہا، سودے میں جو عیب ہو جب تک ہاتھ رکھ کر سوداگر اس کو متعین نہیں کرے گا، اس وقت تک صرف لفظی عیب ہو جب تک ہاتھ رکھ کر سوداگر اس کو متعین نہیں کرے گا، اس وقت تک صرف لفظی براء ت کا فی نہیں ہے۔ دونوں میں مسئلہ پر بحث ہونے گئی۔ منصور دونوں کی گفتگو دلی پی سامام نے ابن افی لیل سے بوچھا کہ فرض کیجھے کسی شریف عورت کا ایک غلام ہے، وہ اس کو بیچنا چاہتی ہے، لیکن غلام میں میعیب ہے کہ اس کے عضو مخصوص کر برم کا داغ ہے فرما ہے کہ کہ اس کے عضو مخصوص پر برم کا داغ ہے فرما ہے کہ کہ اس اس مقام پر اس کو ہاتھ دکھنا کہ وگئی ہوں۔ اس کو ہتھ مرضور قاضی ابن الی لیل نے کہا کہ ہاں اس مقام پر اس کو ہاتھ دکھنا ہوگا، میں کر ابوجعفر منصور قاضی ابن الی لیل پر بہت برہم ہوا۔ (مون جامی اس کا کا

نے بوچھا کس طرح؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ آپ کے سامنے تم کھا کر بیعت کر لی، پھر گھر جا کر' انشاء اللہ'' کہد دیا، تو بیعت ٹوٹ گئ، اور قتم بے اثر ہوگئ، گویا رہتے ہی کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پروفا داری کی قتم کھا کر جو بیعت کرتی ہے، تو رہتے چاہتا ہے کہ آپ کی فوج وغیرہ آپ کے ہاتھ پروفا داری کی قتم کھا کر جو بیعت کرنے تو رہتے چاہتا ہے کہ اس بیعت کو غیر موثر بنا دے، لیمن بیعت کرنے کے بعد بیعت کرنے والوں کو بیا ختیار دے رہا ہے کہ گھر جا کر اسٹنا کر لیس، تو شرعاً بیعت کی پابندی ان کے الیمن میں ویو بے حد فتنے کی ہات ہے، کہتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ کی اس تقریر سے کہتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ کی اس تقریر سے کہتے ہیں کہ امام ابو حذیفہ کی اس تقریر سے کہتے کا خون خشک ہوگیا۔ (مارک شریف تغیر مورہ کہند)

جہر ابوحفص کبیر کا بیان ہے کہ خلیفہ منصور عباس نے امام اعظم کوطلب کیا اور کہا کہ عالی شیعوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے اور بیں چاہتا ہوں کہ جھوٹے کو جھوٹا اور سچ کو سچا کہا جائے ، اس لیے آپ اہل تشیع سے گفتگو کریں ، آپ نے عالی شیعہ سے فرمایا ''کہ ذہبت و گفوت و افتریت ''تو نے جھوٹ کہا، تو نے کفر کیا اور تو نے افتر اپردازی کی ، بہی الفاظ بار بار دہرائے رہے ، یہاں تک کہ ابوالعباس طوی نے کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی حمد و شاکی ، رسول کر بی صلی اللہ علیہ و سلم پر در دود و سلام کا نڈرانہ پیش کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی قرابت و فضیلت بیان کی اور ان کا ذکر خیر کیا ، امام صاحب نے س کرفر مایا تمہارا تول درست ہے۔

اس واقعه کے بعدامام صاحب اور منصور کی مدح میں بیا شعار کے گئے۔ بسنسصسر مسذھب النعمان الامام غدا

منصور الهاشمي البحر منصورا فان مدحت على نصر الهدئ احدا

فامدح احاللشرف القمقام منصورا اعتجب بسه من فريد في سياسته

لوكان حلدهذا السعى مشكورا

قد كان شهرة المنصور حين غدا

سيفناعلى فرق الاعداء مقهورا

اصباب نسعمان في الاشياء اذ غلطوا

فصار من بينهم بالحق مشهورا

كان القياس خرابا لايلاحظه

دهرفساصبح بسالنعمان معمورا

ابدى شهاب قياس كان مستترا

دهرا فاصبح من عاداه مدخورا

(مناقب کردری ج۲ص ۱۸)

الما ابوالعباس طوی نے ایک دن برسر دربارامام صاحب سے بدور یافت
کیا کہ ابوطنیفہ بتا ہے اگر امیر المونین ہم میں سے کی کو بی کم دیں کہ فلال
کی گردن ماردواور بیمعلوم نہ ہو کہ اس شخص کا کیا قصور ہے تو کیا ہمار بے
لیے اس کی گردن مارنا جائز ہوگا؟ برجت امام نے فرمایا، کہ ابوالعباس میں
تم سے بوچھتا ہوں، کہ امیر المونین صحیح تھم دیتے ہیں یا غلظ؟ طوی نے
کہا، کہ امیر المونین غلط تھم کیوں دیتے گے؟ امام نے فرمایا، توضیح تھم نافذ
کرنے میں تردد کی مخبائش کیا ہے، طوی امام سے یہ جواب پاکر کھسیانا
ہوگما۔

ام مساحب کو منصور کے مزاج میں بردا دخل جاسل ہوگیا تھا اور وہ آپ
کی قابلیت اور علمی عبقر بہت کا تذکرہ عوام وخواص کے سامنے کیا کرتا تھا، دنیا
کا دستور ہے، کہ لوگ علمی شان ووقارر کھنے والوں سے بغض وحسد کا برتا و کرنے ہیں، بیجال منصور کے بعض دربار ہوں کا بھی تھا، انہیں امام کی منبولیت بکہ چیشم نہ بھاتی تھی اور وہ امام کو نیچا دکھانے کی رکیک حرکتیں کیا

كرتے تھے كيكن امام صاحب كى شخصيت ان كے حملوں سے ہميشہ محفوظ رہى اورآپ کی عزت وتو قیر بردهتی بی چکی گئی۔

قاضی ابو بوسف کا بیان ہے کہ منصور کا ایک بہت منہ چڑھا غلام تھا،منصور اس کو بہت مانتا تھا،اس کے دل میں بھی امام صاحب کی طرف سے صد بیدا ہوا، جب منصور امام صاحب کی تعریف کرتا ، تو وہ منہ بگاڑ لیتا اور جھوتی تجی با تنیں ادھرادھر کی ان کی طرف منسوب كرتاءانيخ اس جابل غلام كومنصور منع بهى كيا كرتا تفاء كديجي ان سه كياسروكار ہے، کیکن وہ اتنا شوخ تھا، کہ باربار ممانعت کے باوجود امام کی بدگوئیوں سے باز نہیں آتا منصور نے بہت بخی سے اسے ڈاٹا منع کیا ، تواش نے کہا ، کہ آب ان کی بری تعریف كرتے ہيں، ميں جابل آدمى ہول ميرے سوالوں كا جواب دے ديں، تو ميں جانوں،منصور نے کہا کہ، تو بھی حوصلہ نکال لے، دھمکایا بھی، اگر ابوحنیفہ نے تیری باتوں كاجواب دے ديا اتو پھر تيري خيرتيس مكراس جابل كواسيخ سوالوں ير بردا ناز تقا ، خليفه سے اجازت ال بى چىكى مام صاحب منصورك ياس بيشے بوئے منے، غلام نے خطاب كركيكها،آپ ہر بات كاجواب دينے بي مير مصوالوں كول ميجيے، توش جالوں امام صاحب نے کہا، یوچھوکیا یو جھنا جائے ہو؟ اس نے دریافت کیا، دنیا کے ٹھیک نیج میں كونى جكدهم اس جهالت كاجواب كيا موسكتا تفاءامام في فرمايا، كدوى جكه جهال توبيضا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی تر دیدوہ کیا کرسکتا تھا، جیب ہوگیا اور دوسر اسوال پیش کیا، کہ خدا کی خلقت مین زیادہ تعدادسروالوں کی ہے یا پیروالوں کی؟ امام نے اس انداز میں قرمایا یا وال والول کی ، اس نے کیا کرونیا میں ٹرون کی تعداوزیادہ ہے یا مادوں کی؟ امام نے فرمایا کہ زبھی بہت سے بیں مادہ کی کی تبین اچھا تو بتاکس میں ہے؟ چوں کہ وہ صی غلام تفاجھینپ گیا، کہتے ہیں کہ مصور نے غلام کو پٹوایا اور کہا کہ آئندہ ان کے متعلق اسپے اس برےرو یے سے بازآ جا۔ (موثق جاس ١٢١)

ساحل دجلہ برشاہی کیمی میں اقامت کے دوران امام اعظم کوخلیفہ منصور کے

ساتھ راہ ورسم اور تعلقات میں وسعت پیدا کرنے کا موقع لی گیا تھا، خلیفہ باربار آپ کو طلب کرتا اور مصالح ملکی میں مشور وال کا طالب ہوتا۔ ان ملاقاتوں میں امام کوائی خدا واد فہانت ، اپنے کردار ، اپنی گفتار ، اپنی وسعت علمی سے متاثر کرنے کا کھلا میدان مل گیا تھا۔ خالی اوقات میں بھی منصور امام صاحب کو بلاتا اور آپ کی علمیت وحذافت سے مستفید ہوتا، امام صاحب کے تجربات اور الجھے ہوئے مسائل میں ان کی رہنمائی سے وہ اس درجہ متاثر تھا، کہ وہ دوسرے درباریون پر امام صاحب کو فوقیت دینے لگا تھا۔ معمر بن حسن ہروی کی روایت میں ہے:

يرى من البنصور من تفضيله وتقديمه واستشاربه فيما ينوبه وينوب رعيته وقضائه وحكامه.

لین دیکھا جارہا تھا، کہ منصورا مام کو دوسروں پرتر نیج دے رہاہے، ہر معاملہ میں ان ہی کو پیش بیش رکھتا ہے، ان ہی سے مشورہ لیتا ہے ان معاملات میں جو ذاتی طور پر اس سے تعلق رکھتے تھے یا اس کی رعایا سے یا اس کے قاضیوں اور جا کموں سے تعلق رکھتے تھے۔ (مونق جام ۲۳)

امام اعظم کومنصور کے یہاں اس قدر رسوخ حاصل ہو چکا تھا، کہاس کے واتی اور گرید معاملات میں بھی امام صاحب فیصل اور حکم کی حیثیت سے طلب کیے جائے تھے۔

اللہ مرتبہ فلیفہ منصورا وراس کی بیوی حرہ فاتون کے در میان پھی شکر رقبی ہوگئ، فاتون کوشکاییت تھی، کہ فلیفہ عدل نہیں کرتا، منصور نے بیوی سے کہا کسی کومنصف قرار دو اس نے امام صاحب کا نام لیا اس وقت طلبی کا فرمان گیا۔ فاتون پر وہ کے قریب بیٹے گئی اور امام صاحب جو فیصلہ کریں، خود اپنے کا نوں سے سے منصور نے پوچھا شرع کی رو سے مرد کتنے لگار کرسکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا چار بیویاں رکھ سکتا ہے منصور خواتون کی طرف مخاطب ہوا کہ منتی ہو چردہ سے آواز آئی کہ جاں! سنا، جس سے امام صاحب خواتون کی طرف مناطب ہوا کہ منتی ہو تھی دوراس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کے موال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی حسال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی حسال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی حسال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی موال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی موال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی مورب کے سے منصور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی موال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی مورب کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بے موقع طرز استدلال پر منصور کی مورب کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بیدئی گئی ہونے کی مورب کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بیدئی سمبور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کی کی مورب کے سمبور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کی کی مورب کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بیدئی کی دورب کے سمبور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کے بیدئی کی دورب کے سمبور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کی کو سمبور کے سوال کی نوعیت سمجھ گئے اور اس کی کو سمبور کے سمبور کی سمبور کے سمبور کے سمبور کے سم

طرف متوجه جو كرفرنايا:

فين لم يعدل اوخاف ان لايعدل فينبغي ان لا يجاوز الواحدة قال الله تعالى فَإِنَّ خِفْتُمْ أَنَّ لِاتَّعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن جوانصاف سے کام نہ لے یا جسے اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کریا ہے گا تو اس کوچاہیے کہ ایک عورت سے آگے نہ بڑھے قر آن علیم میں ہے کہ اگرتم کو اندیشه دو که انصاف نه کرو کے تو پھرایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ امام صاحب نے شری نقط نظرے جانبین کے نقاضوں کوہجو ظار کھ کراینا نہ کورہ فیصلہ سنایااور گھر تشریف لے آئے تو ایک خادم پیاس ہزار درہم کے توڑے لے کرحاضر خدمت ہوا، کہ بیررہ خانون (منصور کی بیوی) نے نذرجیجی ہےاور کہا ہے کہ آپ کی کنیر

نے رویے واپس کردیے اور کہلا بھیجا: ما اردت هذا الكلام تقربا الى احد ولاالتماساللبر من

آپ کوسلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کی نہایت ہی شکر گزار ہے۔حضرت امام اعظم

ميرك ال فقيى فيصله كالمقصد كسي كا تقرب حاصل كرنا اور مخلوق يدانعام وصله یا ناجیس تفا\_ (کردری جاس ۲۳۱)

اس داقعه سےمعلوم موتا ہے کہ امام صاحب خوشامدی دربار بون کی ظرح خلیفہ کی ہاں میں ہاں ملانے کے قائل ندینے، وہ ہر سطح پر حق وصدافت کی فر مازوائی جا ہے تھے۔ چنانچہ بہت سارے امورا لیے بھی پیش آئے ،جن میں آپ نے خلیفہ کی مرضی اور منشاکے خلاف تحكم شرع بیان كیا، جس كا مقصد رینها، كه مطلق العنان فر ما نروا كودین وشر بعت ك صدود کا پابند کیا جائے ، تا کہ وہ علما سے شریعت کا تھم معلوم کرے ، نہ بیر کہ علما ہے اپنے مزعومات اورغلط فيصلول كي شرعي تاويل اورتا ئيد حاصل كرے۔

امام صاحب نے خلیفہ کا کوئی منصب اور عبدہ قبول نبیس کیا تھا، ور نہ وہ بہت سے

معاملات میں اس کی رضا کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور ہوتے الیکن وہ اپنے علم وتقویٰ کو سركارى منصب كے ليے رئن ركھنے كے قائل بنہ تھے، اى ليے انہون نے اموى دور ہو یا عباسی دور بھی بھی کوئی سر کاری عہدہ قبول نہیں کیا۔وہ آزادرہ کرامراد خلفا کی اصلاح اور شرى احكام كانفاذ كرنا جائيے تنے۔ چنانچيمنصور كے يہاں بھى جب موقع ملاءتو آپ نے شرعى نقطه نظر كے اظہار كا وطيره اختيار كيا اور منصور بھى آپ كے جراً ت مندانه شرعى فيصلول کی قدر برمجبورتھا۔ چنانچیراس نے آب کی علمی ودینی خدمات کے اعتراف میں دادودہش کی سلسلہ جنبانی کی اور اپناممتون کرم بنانا جاہا، اس غرض سے دس ہزار درہم کا عطیدامام کے نام منظور کیا۔ منصور نے بیرقم امام صاحب کو پیش کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ اس رقم کو قبول فر مالیں ، بدیبلاموقع تھا ، جب امام کواس راہ سے مطبع بنانے اور حکومت کی خواہش کے قالب مین ڈھالنے کی کوشش کی گئی الیکن امام کواللہ تنارک وتعالی نے مال ودولت کی الیمی فراوانی مجنشی تھی ، کدان کی نظر میں دس ہزار کی کیا بات ہے، بڑی سے برسی رقبوں کا قبول کرنا تو در کناراس کی طرف آئکھا تھا کرد کھنا بھی جا ترجیس مجھتے تھے۔وہ جائے تھے کہ در باری مناصب اور سلطانی عطیے حق کوئی و بے باکی کی راہ کا سب سے بروا پھر ہیں، لیکن معاملہ بہاں بربیتھا، کہ دفت کا سب سے بروا فرمانروا عطیہ قبول كرنے ياصراركرر باتفااورند قبول كرنے كى صورت ميں ابتلائے عظيم كا انديشہ بھى تھا، اس کیامام صاحب تذبذب کاشکار ہو سے اور انہوں نے اس سلسلے میں مہلت طلب کی ، وربارے نکل کراہیے دوست خارجہ بن مصعب کے پاس آئے اور پریشانی کا ذکر کرتے

هذا رجل أن رددتها عليه غضب وأن قبلتها دخل على في ديني ما اكرهه. (مونق اس اله)
ديني ما اكرهه. (مونق اس اله)
اگراس قم كووالس كرتا مول توليق في ناراش موجائ كااور قبول
كرتا مول، تومير دين مين اليي چيزكودافل كرد دي كا جو جمع كم طرح

خارجہ نہایت زیرک اور منصور کی نفسیات سے واقف شخص ہتھے، انہوں نے امام صاحب سے کہا:

ان هذا المأل عظيم في عينه فأذا دعيت يقبضها فقل لم يكن هذا املي من امير المومنين.

یہ مال بادشاہ کی نظر میں بہت عظیم ہے، جب آپ کواسے لینے کے لیے بلایا جائے ، تو آپ کہدویں کہ جھے امیر المونین سے اس متم کی امید ہیں تھی بعنی اسلام کی بارگاہ میں حصول ذرکے لیے ہیں آیا ہوں۔ (ایضا) جب اہام کوعطمہ قبول کرنے کے لیے ملایا گیا، تو خارجہ کے مشورہ برحمل کرنے جب اہام کوعطمہ قبول کرنے کے لیے ملایا گیا، تو خارجہ کے مشورہ برحمل کرنے

جب امام کوعطیہ قبول کرنے کے لیے بلایا گیا، تو خارجہ کے مشورہ پر ممل کرتے ہوئے امام کوعطیہ قبول کرنے ہیں ہوئے امام صاحب نے مذکورہ بالافقرہ و ہرایا، منصور نے سن کرتھم دیا کہ بیرقم خزانے میں داخل کردی جائے۔

ایک دوسری روایت کی بن تصرے ہے:

كان ابوحنيفة من احسن الناس خلقا واسخاهم نفساعلى ما يملك واطولهم ليلا وازهد هم في الدنيا ولقد امر له اميرا لمومنين بمائتي دينار وجارية فلم يقبلها فقال له امير المومنين لا تقل للناس انك لم تقبلها ولم ياخذابوحنيفة من سلطان قط درهما ولادينارا. (مون عاص ١٢٦٠)

امام ابوصنیفہ لوگوں میں ایکھے اخلاق کے حامل اور جو اشیا ان کے قبضہ وتضرف میں تھے۔ امیر وتضرف میں تھے۔ امیر المومنین منصور نے دوسود بنار اور ایک کنیز آپ کوعطا کرنے کا تھم دیا، امام نے اسے قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین نے ان سے کہا، تم لوگوں سے بہنہ کہنا کہ تم نے خلید کو قبول نہیں کیا۔ امیر المومنین نے ان سے کہا، تم لوگوں سے بہنہ کہنا کہ تم نے خلید کو قبول نہیں کیا۔ امام ابوصنیفہ نے اپنا شعار حیات بنا

لیاتھا، کہ وہ کسی کاعطیہ قبول نہ کریں گے۔ چٹانچہ انہوں نے پوری زندگی کسی خلیفہ یا امیر کاعطیہ بھی قبول نہیں کیا۔

منصور ممنون کرم بنا کرامام کواپئی منشا کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا اور امام مدارات سے کام لے کرمنصور کوصر اطمئنقیم پرلانے کی جدوجہد فرمار ہے تھے۔ نوازشات شاہی اس لیے ہوا کرتی تھیں کہ امام کوکسی طرح اپنے مقصد کا بنالیا جائے اور امام ہر پیش کش کو حیار جسن سے روکر دیا کرتے تھے، جس کا احساس منصور کو بھی تھا۔ چنا نچہ امام صاحب کے بعدوہ کہا کرتا تھا۔

خدعنا ابو حنيفه (مونق ج اص ١٩١) ابوطنيفه مين دهوكه ويترب الله موسل نے خلیفہ منصور سے عبد فکنی کی تھی ، اس نے ان سے میعالم وہ کررکھا تھا، کہ عبد تھنی کی صورت میں وہ مباح الدم ہوجا تیں گے۔منصور نے فقنہا کوجمع کیا، امام ابوحنيفه بهى تشريف فرما يتصيم منصور بولا كه كميابيد درست تهيبن كهمر كاردوعا لم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "السفومنون علی شروطهم "مون این شرطول پر بیں۔ اہل موسل نے عدم خروج كا وعده كيا تفااوراب انهول نے ميرے عامل كے خلاف بغاوت كى ہے، للذا ان کا خون حلال ہے۔ ایک جخص بولاء آپ کے ہاتھ ان پر تھلے ہیں اور آپ کا قول ان کے بارے میں قابل سلیم ہے، اگر معاف کردیں ، تو آب اس کے اہل ہیں اور اگر سزا دیں ، تو وہ ان کے کیے کی ما داش ہوگی منصور امام ابوحنیفہ سے مخاطب ہوکر بولاء آپ کی كيارائے ہے؟ إمام صاحب نے فرمايا، الل موسل نے جوشرط لگائی، وہ ان سے بس كا روگ جین اور جوشرط آپ نے تھیرائی، وہ آپ کے حدود اختیار میں جیس کیوں کے موس تنین صورتوں میں (ارتداد، زنا اور قل) مباح الدم ہوتا ہے، البذا آپ کا ان پر گرفت کرنا بالكل ناروا موكا فرائ تعالى كى شرط بورى كى جانے كے زيادہ لائق ہے۔ جناب! فرماسية ،كوئى عورت منكوحه بالوندى بون كے بغیران ين جسم كوكسي فخص كے ليے مباح كردي الوكياس مع عامعت كرنا درست موكا؟ منصور نے فقها كو جلے جانے كا تكم

ویا۔ پھرخلوت میں امام صاحب سے عرض کیا:

يا شيخ القول ماقلت انصرف الى بلادك ولا تفت الناس بها هو شين على امامك فتبسط ايدي الخوارج على امامك.

(کردری ج۲ص ۱۷)

ائے تیج ! فتوی وہی درست ہے، جوآپ نے دیا، اینے وطن تشریف لے جائے اور ایسافتو کی نہ دیجے جس سے خلیفہ کی فرمت کا پہلونکا ہو کیوں کہ اس سے باغیوں کے ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں۔

منصور جب امام صاحب كمتعلق اسيخ منصوب مين ناكام بوكيا، توسوچا، كمامام صاحب کو بہال سے رخصت کر دیناہی آمرانہ حکومت کے مفادیس ہوگا، کیکن منصور امام : صاحب کی علیت، ذہانت اور طباعی کا گرویدہ ہوچکا تھا، اس لیے جب امام رخصت مونے لکے، تو کہا ' مجمی بھی آپ ہارے بہاں آیاجایا سیجے' ۔ کہتے ہیں، امام نے جوابا

لا لانك ان قربتني فتنتني وان اقصيتني اخزيتني وليس عندك ماارجوك وليس عندى مااخانك عليه وأنبأ يغشاك من يغشاك يستغنى بك عبن سواك وانا غنى ببن اغناك فلم اغشاك فيس يغشاك (كردرى ج٢ ص ٢٩)

تہیں، تیرا قرب فننے سے خالی ہیں اور قرب کے بعد دوری رہے کا سبب موكى اور تيرے ياس وہ چيز جيس ہے، جس كى جھے اميد ہے اور نہ ميرے یاس وہ چیز ہے، جس کی وجہ سے میں بھھ سے ڈروں، ونیا کی حکومت ودولت نے مجھے جکڑر کھاہے، جس کی بنا پر دوسروں سے اس نے مجھے لا پروا كرديا ہے اور ميں ان چيزوں سے بے يروا مول جن ميں تو جكر اموا ہے۔ أيك روايت مي بي-ابوجعفر منصورعياى غليفهن جب امام اعظم ابوحنيفه كي

خدمت میں مسلسل گرال قدر تخائف وہدایا اور نذرانے بیش کیے اور امام صاحب نے بری بے نیازی سے تھکراو ہے ، تو ابوجعفر منصور نے امام صاحب سے گا ہے کا ہے دربار میں آنے اور ملاقات کا موقع بخشنے کی درخواست کی ، جواب میں امام ابوجنیفہ نے اس کے دربار میں بھی وہی اشعار دہرائے جو والی کوفہ عیلی بن موکی کے دربار میں کیے ختے

كرة خبز وكعب ماء وفور ثوب مع السلامه خير من العيش في نعيم يكون من بعدة البلامه يكون من بعدة البلامه

کھانے کے لیے روٹی کا کر اور پینے کے لیے پانی کا پیالا اور تن ڈھائینے
کے لیے موٹا جھوٹا کیڑا مل جائے اور ایمان کی سلامتی اور عافیت حاصل
رہے، تو بیاس سے کہیں بہتر ہے، کہ بیش وعشرت میں زندگی گر اری جائے
اور لعداس کے ملامت وندامت ہو۔ (کردری جاس ۴)

حسن بن فحطبه كي توب

ائمہ جور کی شکست وریخت میں امام صاحب کے عملی اقد امات میں سے ایک اہم
اقد ام عباسیوں کے سیہ سرالا راعظم حسن بن قطبہ کو ابوجعفر منصور کی جمایت ونصرت کے
لیے جنگ سے باز رکھنا تھا، بی حسن اسی قبیلہ طے کے جنگ جوسر دار قطبہ کا بیٹا تھا، جس نے
اپی جنگی صلاحیتوں کو بروئے کار لاکر اموی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور عباسیوں کو سریر
آرائے خلافت کر دیا، ابوسلم خراسانی عباسی کے اگر دماغ تھا تو قطبہ اس تحریک کا
دست و بازوہ بے در ہے کا میابیوں کے بعد جب قطبہ ابن ہمیرہ کے مقابلے میں آیا،
مقام واسط پرامویوں سے جنگ کرتے ہوئے زخمی ہوااورا پی جان عباسی ایوان افتدار
کی بنیادوں کو مضوط کرنے میں قربان کردی۔ قطبہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا حسن

عبای جیوش کا کمانڈر جنرل نتخب ہوااور اس نے اپنے باپ کی طرح پوری وفاواری کا جوت فراہم کیا، اس کے ہاتھوں اموی خلافت ختم ہوئی، خودسفاح اور اس کے بعد منصور حسن بن قطبہ کی فوجی صلاحیت، دلیری وقوت کے معترف در ہے اور وہ مسلسل تقریباً پندرہ سال تک عباسی افواج کا سپر سالا راعظم رہا، اس دوران اپنی عشری تنظیم اور قوت حرب وضرب سے ہر معرکہ بیس کا میابی حاصل کی عباسیوں کے خلاف المصنے والی ہر بغاوت وضرب سے ہر معرکہ بیس کا میابی حاصل کی عباسیوں کے خلاف المصنے والی ہر بغاوت وشورش بیس اس نے نمایاں کا رہا ہے انجام دیے، اس سلسلے بیس اس کی تلوار مسلمانوں کا حورتی خون بہانے سے بھی شرک ۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی خلفا کا اعتاد ہمیشد اس پر قائم رہا اور انہوں نے اپنی ٹواز شوں سے خوب سر فراز کیا عباسی افواج کا معتند کمانڈر ان جیف جب امام صاحب کی بارگاہ بیس پینچتا ہے، تو اپنے سابقہ جرموں سے تا ئب ہوکر جیف جب امام صاحب کی بارگاہ بیس پینچتا ہے، تو اپنے سابقہ جرموں سے تا ئب ہوکر ہاردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو طوکر ماردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو طوکر ماردیتا ہمیشہ کے لیے دنیا کی سب سے بروی حکومت کی فوج کی اعلیٰ ترین سر برائی کو طوکر ماردیتا ہے۔ اس کی تفصیلات کی حالی میں برائی کو طوکر ماردیتا

نفس ذکیہ کے خروج ہے ایک سال قبل دہ امام صاحب کی بارگاہ میں خلیفہ منصور کی طرف سے دی ہزار کی رقم بطور نذر لے کر حاضر ہوا، لیکن امام اس نذرائے کود کی کر سے حد پریشان ہوئے، حسن نے امام صاحب کی اس پریشانی کو چرت کی نظر سے دیکھا، کیوں کہ لوگ شاہی تھا کف سے خوش ہوئے ہیں اور امام پریشاں خاطر ہور ہے سے مرامرانکار کر دیا۔ اس طرح وہ امام کی عظمت کر دار سے پہلی پارمتا اللہ موا در امام صاحب کے پاس آئے جائے لگا۔ بیدہ ذمانہ تھا، جب جمہ بن عبداللہ اور ان موا اور امام صاحب کے پاس آئے جائے لگا۔ بیدہ فرمانہ تھا، جب جمہ بن عبداللہ اور ان خوا فرمانہ کی اور عبائی کو مت کے بھائی ابرا ہیم کی تحریک چاخ ، کوفرہ بھرہ میں بال و پر پھیلار ہی تھی اور عبائی کومت کے مال ف بیچ کی منظم ہور ہی تھی۔ براہ در است امام اعظم اس تحریک میں شریک تھا اور خال مال عباری حکومت کا قیام چا ہے ہے۔ ای دور ان عباری حکومت کا قیام چا ہے ہے۔ ای دور ان حسن بن قطبہ جس کی تکوار سے مسلمانوں کا خون کیک دیا تھا اور جس نے ہزاروں ب

بے لوث علمی ودین شخصیت سے متاثر ہوکرائی معصیت شعار زندگی سے تائب ہونے کے لیے حاضر ہوا اور اس نے کہا:

انا مين تعلم وعبلي لايخفي عليك فهل لي من توبة.

میرے بارے میں آپ کوخوب معلوم ہے، میرا کردار آپ بر پوشیدہ نہیں ، کیا میرے لیے تو بہ کی کوئی سبیل ہے؟ میرے لیے تو بہ کی کوئی سبیل ہے؟

امام اعظم نے جوابا ارشادفر مایا 'نعم ''بال! حسن بن قطبہ نے عرض کی اس کی کیا صورت ہے؟ امام اعظم نے فرمایا؟

ان يعلم الله عزوجل نيتك نية صادقة الله نادم على ماقلت واخلت والخلت والله اذا خيرت بين ان تقتل مسلبا او تقتل تحتار قتلك على قتله وتجعل الله عزوجل على نفسك عهدا ان لاتعود الى شئ مهاكنت فيه فأن وفيت فهى توبتك.

اگرتم واقعی خدا کے سامنے اپنی نبیت کو درست کرلواور اپنے گزشتہ کرتو توں پر شرامت کے جذبات کواس حد تک ابھارو کہتم پر بیرحال طاری ہوجائے کہ ان دوباتوں میں سے سی ایک کا گرتمہیں اختیار دیا جائے لیعنی کہا جائے کہ تم سی مسلمان کوتل کرو یا خود قبل ہونے کے لیے تیار ہوجا و ، تو اپنے آپ کو قبل کرانے پرآ مادہ ہوجا و اور بیرعبد کرو کہ اب تک تم جو پھھ بھی کرتے رہے ہو، دوبارہ بین کروگا گرتم نے اسے پورا کیا ، تو بہی تہماری تو بہے۔ ہو، دوبارہ بین کروگا گرتم نے اسے پورا کیا ، تو بہی تہماری تو بہے۔ امام کے الفاظ کو سن خور سے سنتار ہا اور جواب میں بغیر کسی تر دواور پس و پیش کے امام کے الفاظ کو سن خور سے سنتار ہا اور جواب میں بغیر کسی تر دواور پس و پیش کے

فأنى قد فعلت ذالك وعاهدت الله تعالى أن لااعود في شي

يقيناً مين ايها بي كرون كاء من خداكى باركاه مين عبد كرتا بول كداب تك

جن گناہوں (لیخی مسلمانوں کے آل) کا میں ارتکاب کرتارہا، دوبارہ ان کی طرف نہیں بوٹوں گا۔

حسن کی بیرتوبدتوبیة النصوح تھی، ایسے عہد پر پوری عمر قائم رہا اور اس نے سخت امتخان میں بھی ثابت قدمی دکھائی، ۱۳۵ھیں جب زور وشور کے ساتھ نفس ذکیہ نے مدينه بين اورابرا بيم في العره بين خروج كيا، تومنصور في الين يراف وفادار كما تذرصن بن قطبه کوطلب کیا،حسن دربار کی حاضری سے پہلے امام صاحب کی خدمت میں يهنيا، واقعه مصطلع كيارامام فرمايا:

قد جاء ك اوان توبتك اما انت نقد عاهدت الله ماقد علبت ُ فَأَن وَفِيتَ لَهُ ارْجُوانَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَانَ عَدَتَ اخْذُتَ بِمَأْ مضى ايامك ومابقي

حسن تبہاری توبہ کے امتحان کا وقت آگیاء اگرتم خدانے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہوتو مجھے امید ہے کہ خداتہاری توبہ قبول فرمائے گااور اگراسیے عبد يرقائم نبيس ريت موتوجو يهيم في في اب تك كيا ہے اور آئنده كرو محے ،اس كى سز التهبيں ملے كي۔

بين كرحسن في كما: "الملهم انى افى بما عاهدت بك "مين خداكوكواه بناكر كہتا ہول كراكب سے جوعبد ميں نے كياات يوراكرون كا۔

اس کے بعدصن بن قطبہ منصور کے دربار میں پہنچا اور بیاری کاعذر کرے مستعفی ہونے کی خواہش ظاہر کی الیکن منصور نے اسٹے قبول نہیں کیا اور جب مقابلہ پر جانے کے لياصراركيا،توحس بن قطبه نے كما:

يا امير البومنين اني لست بسائر الى هذا الوجه ان كان لله طاعة فيبن قتلت في سلطانك فلي منه أوفر الحظ وأن كأن معضية حسبي ماتتلت

اے امیر المونین ! میں اس مہم کی شرکت سے معذور ہوں، اب تک جن لوگوں کو آپ کی حکومت میں میں قبل کر چکا ہوں، اگر بیضدا کی اطاعت کے لیے میں نے کیا، تو اس راہ میں بہت کچھ کما چکا اور اگر بیم معصیت ہے، تو گناہ اور نافر مانی کا بہی ذخیرہ میرے لیے کافی ہے۔
گناہ اور نافر مانی کا بہی ذخیرہ میرے لیے کافی ہے۔

بیان کرمنصور غضب ناک ہوا اور کہا، کس نے میرے وفادار موروثی جرنل کو بہاکا دیا۔ دربار میں حسن کا بھائی حمید موجود تھا، اس نے کہا ہم ایک سال سے حسن کے اندر بہتا ہوا دربار میں درہے ہیں اور ہمیں اندیشہ تھا کہ غیروں سے لگیا ہے۔

(موفق جهس ۱۸۱–۱۸۲)

حسن کے انکار کے بعد منصور نے جمید بن قطبہ کو بیر فدمت سونی اور اسے عیسیٰ بن مول کی سرکردگی میں بدینہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا، چنا نچیفس ذکیہ کے مقابلے میں عباسی فوج کی کمان جمید نے کی شوال ۱۳۵ میں جنگ ہوئی جمید نے نفس ذکیہ کے سینے میں نیزہ مارا، سرقلم کر کے عیسیٰ کی خدمت میں بھیجا اور عیسیٰ نے منصور کے پاس کوفہ بھیج

مدینہ کی مہم سے فارغ ہوکر ابراہیم بن عبداللہ کے خلاف بھی حمید عباسی فوج کا کمانڈر بنا "نافرا" کے میدان میں (جوکوفہ سے اڑتالیس میل کے فاصلے پر ہے) حمیداور ابراہیم کی فوج میں لڑائی ہوئی، ابتدا میں جمید کو فئلست ہوئی اور وہ بھا گئے لگا، کین اس دوران ابراہیم شہید کرڈالے گئے اور جنگ کا یا نسہ بلیٹ گیا۔

امام اعظم نے نفس ذکیہ کی تحریک کاعملاً ساتھ دیا اوراس تمایت کی ایک شکل یہ بھی مختی کہ انہوں نے عباسیوں کے سب سے معتمد، وفا دار سپر سالار حسن بن قحطبہ کو ابراہیم اورنفس ذکیہ کے مقابلہ میں صف آرا ہوئے سے روک دیا، جو بلا شبہ امام اعظم کا ایک میں میں داکار نام نقا

حسن کامنصور کے حکم کو برمذامستز دکر دینا اور جنگ کی شرکت سے صاف صاف

## و سرت امام المعلم الزمنيفه مينية المحلق المح

انکارکردینا،سلطان جابر کے روبرومعمولی بات نتھی منصورسوچنے پرمجبور ہوگیا کہ اس موروثی وفادارکوکس نے بہکا دیا، چنانچہ اس نے اپنے اعیان سلطنت کے سامنے اس مسئلے کورکھااور ہوچھا:

من هذا الذي يفسه عليناً هذاالرجل. كون ہے جواس آ دمی (حسن) كوہم سے بگاڑر ہاہے؟ تو در ہار يوں نے بيڅېر دی 'انسه يسدخسل عسلي ابني حنيفة' اس كي آمدور دنت ابوحنيفہ کے پاس ہے۔ پينی اس كار تغير ابوحنيفہ كی دين ہے۔ (ابضا)

# نفس ذكيه كاخروج إورامام اعظم كي حمايت

مجمه بن عبدالله بن جسن بن على بن الى طالب خانواده سادات حسنى كے چيتم و چراغ تضان كى ذات من شن طاہرى اور كمال باطنى كے جلوے بجين ہى سے ظہور بذير يقير البين خصوصيات كى وجهد الوك آب كفس ذكيد ك لقب سے يادكرتے تقے۔امويوں کے آخری دور میں بی سادات نے انقلاب حکومت کی در بردہ تحریب چلائی اوراس کام کے کیے سیاس حکمت عملی بروئے کارلائی گئی۔عباس تحریک کے ساتھ ای ماتھ اس تحریک نے بھی بال ویر پھیلائے ،لیکن باضابطہ اس تحریک کاظہور نہیں ہوا تھا، کہ عماسیوں نے امولوں کا قلع قمع کردیا اورز مام اقتدار بنوعیاس کے ہاتھوں میں آگئے۔

عباس تحریک اس بنا برکامیاب موئی تھی ،کدانہوں نے مسلمانوں سے عبد کیا تها، كه بهم رسول الله سلى الله عليه وسلم ك قرابت داري ، حكومت ملنه يرجم كماب وسنت ك روشى ميس عمل كريس محے، حدوداللہ كے قيام كى كوشش كريس محے، رائع الثانى الساج میں جب إبوالعباس سفاح کے ہاتھ برخلافت کی بیعت ہوئی ،تواس نے اپنی پہلی تقرير مين كماتها:

اني لارجوان لاياتيكم الجور من حيث اتأكم الخير ولا الفساد من حيث جائكم الصلاح

میں میامیدر کھتا ہوں ، کہ جس خاندان سے تم کوخیر ملی تھی ، اس سے ظلم وستم اورجهال سيتم كوصلاح ملحقى، وبال سيفسادتم نديا وكي سفاح کے بعداس کے چیائے تقریر کرتے ہوئے اہل کوفہ کو بیتن ولایا:

ايها الناس انا والله ماخرجناً في طلب هذاالامر لنكثر . لجينا ولا عقبانا ولانحفر نهرا ولا نبني قصرا وانما اخرجنا الانفة من اشرارهم حقنا والغضب لبني عبنا وما كوننا من اموركم ومن شؤنكم ولقد كأنت اموركم ترمضنا ونحن على فرشناوشيد علينا سيرة بئي امية فيكم وخرقهم بكم واستدلالهم لكم واستشارهم بفيئكم وصنقاتكم ومفاتكم عليكم لكم ذمة الله تبارك للهوذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة العباس رحمه الله ان نحكم فيكم بما انزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم والخاصة سيرة رسول الله صلى عليه وسلم.

ہم اس کیے ہیں لکتے ہیں، کہاہیے لیے ہم وزرجم کریں یا محلات بنائیں اور ان میں نہریں کھود کر لائیں، بلکہ ہمیں جس چیز نے ٹکالا ہے، وہ بیہ ہے، كەجارات چين ليا كيا تقااور جارے بنى م (آل الى طالب) يرظلم كيا جار ہا تھااور ہنو امیہ تمہارے درمیان برے طریقوں پر چل رہے مجھے. انہوں نے تم کو ذلیل وخوار کردکھا تفااور بیت المال میں بے جا تصرف كرد بے تھے۔اب ہم تہارے ورمیان اللہ كى كتاب ربول الله كى سيرت کے مطابق عمل کریں ہے۔

خلیفہ سفاح اور عمای زعماکے بلندیا تک اصلای وعووں کو مدنظر رکھتے ہوئے بہم دنوں کے لیے منی تحریک کی رفتار روک لی گئی، وہ حالات کا جائز ہ نے رہے تھے، کہ ظلم وعدوان کے خلاف کامیاب ہونے والی عماس تحریک غدل وانضاف کی بنیادوں پر حکومت قائم کرتی ہے یا امویوں کی طرح قیصر وکسریٰ کی روش پر گامزن ہوتی ہے۔ پچھ ہی دنون کے بعد عباسیوں کے چیرے سے نقاب اٹھنے کی اور واضح ہوگیا کمحض حصول

اقتدار کے لیے عمای تحریک نے عدل وانصاف اور اصلاح جکومت کی عما پہن رکھی تھی ، جب اقتدار حاصل ہو گیا، تو وہ کھلے بندوں امویوں کی راہ پر چل پڑے ظلم و تعدی اور آمریت کو اپنا شعار بنالیا، اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہیانہ سفا کیوں سے بھی در لیٹے نہ کیا جاتا۔

ومشق کی نتے سے بعد عباس فوج نے وہاں قل عام کیا۔ • ۵ر ہزار بے گنا ہوں کو تهدنت کیا،ستر دنوں تک جامع بنی امید گھوڑوں کا اصطبل بنی رہی ،تمام اموی خلفا کی ا قبریں کھود کر ہڑیاں جلا دی گئیں۔موسل میں بغاوت ہوئی ،تو سفاح نے اپنے بھائی ا کی کو بھیجا، اس نے اعلان کیا، جولوگ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوجا کیں گے انہیں ا امان ہے، گیارہ ہزار کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، تو ان پناہ گزینوں کو تہہ تیغ ا کردیا گیا، پھران مقتولین کے بچوں اور بیوا وں کو بھی قتل کرڈ الا گیا، مسلسل تین دن ا تک قبل وغارت گری کا بازارگرم رہا۔ یزید بن عمر بن مبیر ہ کوسفاح نے امان نامہ لکھا تھا، کیکن بعد میں اسے قبل کراڈ الا۔ آل علی سے قرابت کے باوجود عنا و وصد کا وہی روبد باقی رہا، جواموبوں نے قائم کیا تھا، چنانچہ محد نفس ذکید کی تحریک عباس حکومت کے خلاف ۱۷۵ ایم اس طرح عمرور پذیر ہوئی، کہ تحریک کا مرکز مدینه منورہ کو بنایا گیا اوروبال سے اسلامی بلا دوامصار میں نفس ذکیدی بیعت اور انقلاب حکومت کے لیے فضامازگار کرنے کی غرض سے معتمد نمائندے بھیجے گئے۔المسعو دی نے مختلف صوبہ ا جات میں بھیجے مسلے افراد کی رین ہرست تحریر کی ہے علی بن محریفس و کیدمصر،عبداللہ بن محمد النس ذكيه خراسان،حسن بن محمرنفس ذكيه يمن ،موكى بن عبدالله جزيره (موصل وغيره) يجي بن عبداللدر ے اور طبر ستان ، ادریس بن عبداللدا فریقه ، مراکش وغیرہ اور ابراہیم بن عبداللدكوبصره بهيجا كيا\_

ان تمام علاقوں میں اس تحریک کو پذیرائی حاصل ہوئی، چنانچہ تحدین عبداللہ نفس و کیہ نے مدینہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ منصور عباسی ان دنوں بغداد کی تغییر میں

مصروف تھا، جب تفس ذکیہ کے خروج کا اسے علم ہوا، تو وہ سب کیے چھوڑ چھاڑ کر بدحواس کے عالم میں کوفہ پہنچا۔اس کی پریشانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے، كەمنصور نے ولى عبد حكومت عيلى بن موى كو بلاكركها، بھائى !جو يھے ہور ہاہے، اس ہے غرض صرف میرااور تہارا خاتمہ کرنا ہے، اب دوہی صورت ہے، مدینہ تم جاؤ اور میں کوفیہ میں رہوں یا مدینہ میں فوج لے کرجا تا ہوں اور کوفیہ کی تکرانی تم کرو۔ (745000717)

منصور کوفد میں رہا اور اے بیا تی عیبیٰ بن مویٰ کوحمید بن قطبہ کے زیر قیادت فوج دے کرمدینہ بھیجا منصور کے کوفدین قیام کی وجدریہ ہوئی، کدابوجعفرمنصور کوابراہیم اور حمد كے خروج كاعلم موا، تواس نے عبداللہ بن على سے جواس كى قيد بيس تھا، دريافت كرايا، كەمحد نے خروج کیا ہم اس کے بارے میں اگر کوئی مفید مشورہ دے سکتے ہوتو دو، (عبداللہ بن علی عباسیوں میں برا مدبر مانا جاتا تھا)اس نے کہا میں قیدی ہوں اور قیدی کی رائے بھی قیدی ہوتی ہے، پہلےتم مجھے آزاد کردو، پھرمیری رائے بھی آزاد ہوجائے گی ،اس کے جواب میں ابوجعفرنے کہلا بھیجا، کہا گروہ دونوں میرے دردازے تک بھی آ جا کیں تب بھی میں تجھے ر ہانہ کروں گا یا در کھ کہ میں اب بھی تمہارے تن میں محرسے اچھا ہوں اور بیت کومت تمہارے ہی خاندان کی ہے، اس پرعبداللہ بن علی نے جواب دیا اچھا بیکرو، کہ فورا کوف جاكرانال كوفد كيسينول يربينه جاؤه جول كرانال كوفداس خاندان كيشيعدا ورانصارين ا س وجہ سے شہر کے جاروں طرف فوجی چوکیاں بٹھا دو، جو شخص وہاں سے کسی طرف بھی جاتا یا کسی سمت سے بھی آتا ہو، اس کی گردن ماردو۔ مسلم بن تنیبہ کوفور آاسیے پاس بلاؤ (بیہ اس ونت رئے میں تھا) پھراہل شام کولکھا کہ جو خاص بہا دراور جنگ جو وہاں ہوں،وہ ڈاک کے گھوڑون کے ذریعہ تیزی ہے منزلیں طے کر کے تنہارے بیاس آئیں ، پھران کو خوب رقم اورانعام دے کرمسلم بن تتبیہ کی قیادت میں حمر کے مقالبے پر بھیجو، ابوجعفرنے

عباسیوں کے دورا قتر ارمیں بہت ی بغاوتیں رونما ہوئیں، کین ایسامتی اورمنظم خروج کبھی نہیں ہوا، مدینہ میں امام مالک سے نفس ذکیہ کی بیعت کے بارے فتو کی پوچھا گیا: ''جماری گردنوں میں تو خلیفہ منصور کی بیعت ہے، اب ہم دوسرے مدمی خلافت کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے فتو کی دیا، کہ عباسیوں کی بیعت جبری تھی اور جبری بیعت بیت جبری تھی اور جبری بیعت بیت بیس ہو باطل ہے''۔ (طبری ۲۰۳۵)

مدینے بین اس فتو ہے کا خوش گوار اثر ہوااور مدافعانہ جنگ کی تیاریاں شروع کردی
گئیں، خندتی دوبارہ صاف کی جانے گئی، ایسامحسون ہوتا تھا، کہ عہد نبوی لوٹ آیا ہے اور
اہل مدینہ خلافت راشدہ کے عہد کو دوبارہ لانے کی تدبیروں بیس سرگرم عمل ہیں۔ دوسری
طرف اس تح یک کے تماکندے اسلامی بلا دوامصار میں کا مرانیوں کے مراحل طے کررہے
ختے، منصور کوکوفہ میں ہر روز مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں موصول ہوا کرتی
منصور کوکوفہ میں ہر روز مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں موصول ہوا کرتی
منصور کوکوفہ میں ہر روز مختلف صوبوں سے بغاوت کی خبریں موصول ہوا کرتی

بسااوقات پریشانی کی حالت میں وہ کہنا ''بخدا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرول' بھرہ، فارس، اہواز، واسط، مدائن، سوادجگہ جسسقوط کی خبریں آتی تھیں اور برطرف سے اس کو بعناوت بھوٹ پڑنے کا خطرہ تھا، دو مہینے تک وہ ایک ہی لباس پہنے رہا، بستر پر نہ سویا رات رات بحرمصلے پرگزار دیتا، کوفہ سے فرار ہونے کے لیے ہروفت تیزرفنار سواریاں تیار کررکھی تھیں۔

معنى سادات كى يتركريك معمو كى تركيبين تقى ، بلك قمام اسكامى ونيابيل بيره باكرابيا على تقا، كه زبين تيار كرك أيك بى تاريخ بيل عماسى حكومت كا تخته الث ويا جائے ،
اندر بى اندر بيسارے انظامات مكمل ہو يك تقاور تھيك ايك مقرر تاريخ بيل بغاوت كا اعلان كرديا عيا، حالت اتنى ناذك ہو گئى جس كا اندازه يافعى كى نقل كرده آرائي بخو بى ہوسكتا ہو و كھتے ہيں فلو لا السعادة لسل عرضه "اگرمنعور كا اقبال نه ہوتا، تواس كا تخت الث چكا تھا۔ (جاس ۱۱۱)

امام اعظم کا نقط نظر غیراسلامی طرز حکومت اور ظالم حکمرانون کے متعلق بیرتھا کہ ان کے خلاف قبال کیا جائے ،اسی بناپر امام اوزاعی نے کہا تھا کہ ہم نے ابوحنیفہ کی ہر بات برداشت کی یہاں تک کہ وہ تکوار کے ساتھ آگئے (بینی ظالموں کے ساتھ قبال کے قائل ہوگئے) اور بیرہارے لیے نا قابل برداشت بات تھی۔

(انکام القرآن البصاص خاص ۱۸) محدثین کے نز دیک سلطان جابر کے خلاف خروج جائز نہیں تھا، اس بنا پر امام اوز اعی نے بیڈیات کہی۔

امام اعظم كا امر بالمعروف اور نبی عن المنكر كے سلسلے بیں مسلک بير تھا كه ابتداء "زبان سے روكا جائے، ليكن اگر سيدهى راه نه اختيار كى جائے تو پھر تكوار اٹھانا فرض ہے۔(ايضا)

ابراہیم الصائغ کے بیان ہیں گزر چکا ہے کہ امام صاحب ظالم حکومت کا تختہ برور وقت الف دینے کے قائل تھے، جب کہ قیادت صالح ہواور رفقائے تحریک کی مخلص تجربہ کار ہوں۔ نفس ذکیہ کی قائد انہ صلاحیت ان کے رفقائے اظلاص اور تنظیمی قوت سے جب وہ باخبر ہوئے اور یہ بجھ لیا کہ یہ تحرکہ کیا تن طافت ور ہے، کہ عباسی افتد ارکی این ہیں وہ باخبر ہوئے اور یہ بچھ لیا کہ یہ تحرکہ کیا تن طافت ور ہے، کہ عباسی افتد ارکی این ہیں الیا ہے اس میں شرکت محض جان کا ضیاع نہیں، بلکہ حصول مقعد کے این عباسی وقت ہیں۔ ابراہیم بھر وہ میں کا میابیوں سے ہم کنار تھے، ان کے نمائندے کو فہ بھی بی ہی ہے تھے اور یہاں کافی کا میابیاں حاصل ہور ہی تھیں، کوفہ کے اندرایک لاکھ تلواریں عباسی حکومت کا تختہ الف دینے کے لیے نیام میں چھپی ہوئی تھیں۔

(الياقى ج اس ١٩٩٩)

اس کے انقلاب حکومت کے فرض سے سبک دوش ہونے کے لیے اب امام صاحب کھلے میدان میں آئے ،ابراہیم اورنفس ذکیہ جن سے ذاتی طور پر انہیں واقفیت

تھی، انہیں یفین تھا، کہ یہ لوگ ان میں سے ہیں 'ر جسل یہ اس علیہ مامونا علی دین ''جو قیادت کے معیار پر پورے اگر رہے ہیں اور جن کی دینداری پرلوگوں کواطمینان ہے چنا نچہ امام صاحب نے کھل کران کی حمایت کی اوراس سلطے میں منصور کے جابرانہ اقتدار کی مطلق پرواہ نہ کی، آپ لوگوں کواعلائی نفس ذکیہ کی بیعت اوران کے نمائندے ابراہیم کی حمایت پر آماوہ کرتے میصرین کا بیان ہے: ''کسان ابو حنیفة بجاهر فی ابراہیم کی حمایت پر آماوہ کرتے معم ''ابراہیم کی رفاقت پرامام ابوطنیف لوگوں کو اعلانہ ابھارتے اوران کے ساتھ خروج کا تھم دیتے۔ (الیانی جامی اس سے)

امام ضاحب ابراجیم کے تعاون کو تج نفل پر پھی فوقیت دیتے تھے، مشہور محدث
ابراجیم بن سوید نے اس زمانے میں امام صاحب سے پوچھا کہ فل بہتر ہے یا ابراجیم کا
ساتھ دینا؟ امام اعظم نے فرمایا 'غزوة بعد حجة الاسلام افضل من خمسین
حجة ''اس جنگ میں شرکت پچاس ج نفل سے زیادہ افضل ہے۔ (مونق جمسیم)

ای طرح سین بن سلمہ بیروایت بیان کرتے ہے، کہ بیں نے ایک عورت کود یکھا کہ امام ابوحنیفہ سے ابراہیم بن عبداللہ کے زمانہ خروج بیں پوچھ رہی ہے کہ میرالٹرکا ابراہیم بن عبداللہ کی تائید کررہاہے اور بیں اس کو منع کرتی ہوں، گرنہیں ما نتا، امام نے عورت سے کہا 'دلات منعی ''ایسے نیک کام سے اپنے لڑکے کونہ روک جماد بن ایمن کہتے ہیں، اس زمانے بین ہم دیکھتے ہے، کہلوگوں کو امام ابوحنیفہ ابراہیم کی امداد ونصرت بی آمادہ کردہے ہیں، اس زمانے بین اور ہرایک کوان کی بیروی اور رفاقت کا تھم دے دہے ہیں۔

(موفق ج ١٩٤٧)

اس زمانے میں امام صاحب ابراہیم کی جمایت کا لوگوں میں اعلان فر مایا کرتے تھے۔ زفر بن فریل کا بیان ہے "کان ابوحسنیفة یہ جھر بالکلام ایام ابواھیم جھادا شدیدا "ابراہیم کے ذمانے میں امام صاحب اعلانیہ بلندا واز سے گفتگو کرتے شے۔ (مونق جاس اعلانیہ بلندا واز سے گفتگو کرتے شے۔ (مونق جاس اعلا)

آب نے اس قدرابراہیم کی حمایت کی کہان کے شاگردوں کوخطرہ پیدا ہوگیا، کہ المسب بالده ليه جائيس ك- (الكردري ج ٢٠٠١)

امام صاحب ابراہیم کی حمایت میں عماسی فوج کے خلاف جنگ کرنے کو کفار کے خلاف جہاد پر بھی فوقیت دیتے تھے،مشہور محدث ابراہیم بن محمد الفز اری جوشامی سرحد "مصیصہ" کی جھاونی میں فوجیوں کی تربیت کیا کرتے تھے،ان کے بھائی حسن نے امام · صاحب کے فتوے پر ابر ہیم طالبی کا ساتھ دیا اور قل کیے گئے، واقعہ کو فرازی اس طرح بیان کرتے ہیں۔

 میں مصیصہ میں تھا ،خبر ملی کہ میرے بھائی جسن نے ابراہیم طالبی کا ساتھ دیا تھا ، اسى جنگ میں كام آیا، میں اس خبركون كرسيدها كوف پہنچا، يہاں پہنچ كرمعلوم ہوا كەميرے بھائی کو ابوحنیفہ نے فتوی دے کرفتل کرایا ہے، میں ان کے پاس آیا اور پوچھا، تہمیں نے میرے بھائی کوفتوی دے کراس طالبی کی رفافت پرآمادہ کیا؟ امام صاحب نے فرمایا بال! ميس في بى اس كوفروج كافتوى وياتها، بين كرابراجيم في كبار الاجسواك الله خيرا" خدااس كالتحص الجمارلدندد \_\_ امام في فرمايا ، يى ميرى رائ بهاوراس ك بعدا براہیم سے مخاطب ہو کرفر ماتے لکے

لو انك قتلت مع اخيك كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه تم الين بهائي كماته شهيد بوجات، توجهال سيم آئے بو، وہال كے قیام سے سے بیات تمہارے لیے بھی بہتر ہوتی۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۸۵) امام اعظم نے فزاری کے سامنے اپنی رائے اور فتوے کا اقراراس وقت کیا، جب ابراہیم شہید ہو چکے تھے اور منصور کے خلاف اٹھنے والا طوفان تھم چکا تھا، نیز فزاری عباسیوں کے ہم نوا بھی تھے،الی صورت میں امام صاحب نے اپنے موقف کا برملا اظهار كرك ثابت كرديا تفاء كهانهون نے حق كى حمايت كى تقى اوراب بھى اس نقط نظرير قائم ہیں۔

كوفه كي عبده قضاكي بيش س

نفس ذکیداور ابراہیم کے خروج اور انقلائی کوششوں کو ٹاکام بنائے کے بعد منصور الهمام میں کوفہ سے بغداد پہنچا اور بغداد کی تغییر میں مصروف ہو گیا۔ اس نے نفس ذکیہ اور ابراہیم کے خروج میں ان کے حامیوں کو چن چن کرفل کیا یا قید و بند کی صعوبتوں سے دو جار کیا۔ امام دارالجر ت مالک بن انس کو بھی کوڑول سے مارا گیا اوران کے ایک ہاتھ کوشائے سے اکھیر دیا گیا، جس کے صدے سے تمام عمروہ پوری طرح اپنا ہاٹھ اٹھانہ سکتے تھے۔منصور کو بیرحقیقت بھی معلوم تھی ، امام ابوحنیفہ نے ابراہیم کا ہرمکن حد تک ساتھ دیا ہے، بلکہ اس تاریخی شورش کے زمانے میں اس کے معتمد سپدسالارحسن بن قحطبه کومسلمانوں کےخلاف فوجی کمان سے روک دیا ،اسی کا اثر تھا، کہ جب منصور نے حسن بن قحطبہ کومہم پر بھیجنا جا ہا، تو اس نے اپنی جان کی پروا کیے بغيرصاف صاف انكاركرديا بيدوه اسباب ينظي جن كى بنا يرمنصورا مام اعظم كالتمن بن چکا تھا،لیکن عالمانہ وجاہت اور بلاد اسلامی میں آپ کی عبقری شخصیت کے اثر ونفوذ مسي بھی اچھی طرح واقف تھا، اس ليے آپ كے خلاف انتقامی كارروائی سے فی الحال بازر ہا، کیکن اس کام کے لیے وہ موقع کی تلاش میں تھا، غالبًا المسلم میں کوفہ کے قاضی عبدا لرحمٰن بن ابی لیل کا انتقال موا، تو وہاں کی مند قضا کے لیے قاضی کے ا بنخاب كامر حله پیش آیا، چنانچیمنصور نے حسنب ذیل علما كو بارگاه خلافت میں طلبی كاتفكم بهيجاء امام اعظم ابوحنيفه مفيان تورى ،شريك بن عبدالله فخي مسعر بن كدام رضوان الله عليهم بيزجارون دارالخلافت بغداد بلائة محته ،خليفه كي طلى سه ان لوكول كويفين ہوگیا تھا، کہ حکومت کا کوئی عہدہ یا قضا کی خدمت تبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا سے حضرات حکومت کی کمی بھی ذہبے داری کو قبول کرنے کے لیے آ مادہ نہ تھے، وہ جانتے تھے کہ تحصی اقتدار میں آزادی کے ساتھ اسلامی تھے برکام کرنا دشوار ہے اور فیصلہ مقد مات میں عداییہ برحکومت خاوی ہوتی ہے، اس لیے سی جمیدہ کومنظور کرنے کا

مطلب بيہ ہوتا ہے كہم وتقوى كوافئذاركى بھينٹ چڑھاديا جائے، جب بيہ حضرات خليفہ منصور كے پاس پیش كيے ، تواس نے كہا، "لم ادعكم الا بنحير " بيس نے ملیفہ منصور کے پاس پیش كيے گئے، تواس نے كہا، "لم ادعكم الا بنحير " بيس نے تم لوگوں كوا چھے مقصد كے تحت بلايا ہے۔

مسعر بن كدام كوديكها گيا كه وه صف سے نكل كرخليفه كی طرف بردھے جلے جار ہے بيں اور بيدي ابابوجعفر كے ہاتھ كوائية ہاتھ ميں لے كرمصافحہ كرتے ہيں اور كہتے ہيں:

کیف حالک یا امیرا لمومنین وکیف کنت بعدی وکیف جواریك وکیف دوابك تولینی القضاء

اے امیر المونین! آپ کا حال کیا ہے؟ میرے بعد آپ کیے رہے اور آپ کی رہے اور آپ کی اسے؟ آپ کی میرے بعد آپ کیے رہے اور آپ کی بائد یوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے مویشیوں کا کیا حال ہے؟ ،آپ مجھے قاضی بناد یہجے!

ایک درباری اس حرکت کود کی کرآگ بره ها اور کہا کہ بیخض تو پاگل ہے، انہیں دربارے نکال دیا گیا، اس طرح مسعری جان بی ۔ سفیان تو ری بھی کسی بہانے بھاگ دربارے نکال دیا گیا، اس طرح مسعری جان بی ۔ سفیان تو ری بھی کسی بہانے بھاگ لکے، اب امام اعظم اور قاضی شریک خلیفہ کے سامنے تھے، ابوجعفر منصور نے امام صاحب کوسائے بلایا اور کہا، بیس تم کو کوفہ کا قاضی بنانا چا بتنا ہوں، آپ نے جواباار شاد فرمایا:

یا آمیر المومنین ان النعمان بن ثابت بن مملوك المخزاز المحرفة واهل الكوفة لا يرضون ان يلى عليهم ابن مملوك خزاز.

لیمن اے امیر المونین! میں نعمان بن ٹابت ٹزاز کا بیٹا ہوں ،میر انسی تعلق عرب کے سے کی امامت عرب کے سے کی امامت برداشت نہ کریں گے۔ برداشت نہ کریں گے۔

منصوركوبات بجهين آئى اوراس نے كہاء آپ نے كے كہا۔

امام صاحب نے اپنی معذرت کچھال طرح پیش کی کیمنصور مزید اصرار نہ کرسکا، اس طرح آپ کوفہ کے عہدہ قضائے نیچ گئے۔

منصور نے شریک کو قضا کی پیش کش کی، انہوں نے دماغی ضعف کا بہانہ کیا،
تو منصور نے کہا: 'اسکت مابقی غیر ک احد خذ عهد ک' جب رہو، تہارے
علاوہ کوئی ہاتی نہیں رہا، عہدہ کوقبول کرلو۔

شريك: اعامير المونين! محصنسيان ب

منعور: ـروزانه روش بادام میں فالودہ بنا کر بلانے کا حکم تمہارے لیے دیے دول

شریک: بین صادراورواردسب کافیصله کرول گا۔ منعور: یتم میرااورمیری اولا دکابھی فیصله کروگے۔ شریک: آپ مجھے سے اپنارعب ود بد بدروک تیجے۔ منعور: فیک ہے۔

شریک نے ان شرطوں کے ساتھ عہدہ قضا قبول کرلیا۔ بغداد کے منصب قضا کی پیش کش اور اسیری

بغدادی تغیر ونزئین سے کمل طور پر قارغ ہونے کے بعد ابوجعفر منصور کو وہال کی مند قضا کے حلا وہ تمام دیار وامصار کے قاضی کی ضرورت جسوں ہوئی، جو دار الخلافت کی مند قضا کے حلا ہمام دیار وامصار کے قاضیوں کا چیف بھی ہو، یہ قاضی القصنا ہ کا عہدہ تھا، جس کے لیے خلیفہ کی نگاہ انتخاب امام ابو صنیفہ پر پڑی اور اس نے کوفہ کے گورزعیسیٰ بن موٹی کو لکھا کہ ''احد صل ابسا حنیفہ ''ابو حنیفہ کو سوار کر کے میرے پاس بھیجو! ڈاک کی سواری کا انتظام کیا گیا اور امام صاحب کو سوار ہوئے کے بعد گھر جانے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ ہراہ راست بغداد روانہ کر دیا گیا۔ امام صاحب ور بار خلافت میں پہنچے، منصور نے کہا، آپ بغداد کے قاضی القضا ہ کا عہدہ قبول کرلیں اور پوری سلطنت عباسیہ کے قاضی آپ

کے ماتحت کام کریں گے۔ آپ نے انکار کردیا اور مختلف تاویلیں اور عذر پیش کے۔
منصور نے تئم کھائی کہ اگر میے مہدہ قبول نہیں کریں گے، تو آپ کو قید کردیا جائے گا۔ گر
آپ نے انکار پراصرار کیا، تو منصور نے آپ کو قید خانہ میں ڈال دیا۔ گر وہاں بھی آپ کو وعوت بھیجنارہا، کہ آپ عبدہ قبول کرلیں، پھر بھی آپ انکار پرمصرر ہے۔ تو اس نے حکم دیا
کہ روزانہ آپ کودی کوڑے لگائے جائیں، چٹانچہ روزانہ آپ پرمسلسل دی کوڑے لگائے جائیں، چٹانچہ روزانہ آپ پرمسلسل دی کوڑے لگائے جائیں، چٹانچہ روزانہ آپ پرمسلسل دی کوڑے کے جوار رحمت میں چلے گئے۔ (کردری جم میں)

ال دا تعدکومور شین نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، بعض کہتے ہیں، کہ امام صاحب کومنصور نے سرور ہار بر ہند پشت پرتمیں کوڑے لگوائے ہتھے۔

جہ عبدالعزیز بن عصام جواہام صاحب کے دیکھنے والوں ہیں سے ہیں ان کا بیان کا بیان کا بیان کا بیان کے خلیفہ ابوجعفر نے ان کو منصب قضا قبول کرنے کے لیے بلایا تھا، کیکن امام نے جب انکار کیا اور دونوں کے درمیان گفتگوا پی شدت کو پہنچ گئی تو ابوجعفر نے عصہ سے مغلوب ہوکرا مام کو ہرا بھلا کہا اور کوڑوں سے پٹوایا بھی، جب وہ خلیفہ کے پاس سے باہر لائے گئے، تو اس وفت صرف یا جامہ پہنچ ہوئے تھے اور ان کی بیشت پر مار کے نشانات نمایاں گئے، تو اس وفت صرف یا جامہ پہنچ ہوئے تھے اور ان کی بیشت پر مار کے نشانات نمایاں عضی ایر ایول پرخون بھی بہدر ہاتھا، تا زیانہ کے اس واقعہ کے بعد منصور کا پچا عبد العمد بن عضی ایر خون بھی بہدر ہاتھا، تا زیانہ کے اس واقعہ کے بعد منصور کا پچا عبد العمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس پہنچا اور کئے لگا۔ ''امیر المونیون ! آج آب نے کیا کیا ؟ ایک علی بن عبد اللہ بن عباس پہنچا اور کئے لگا۔ ''امیر المونیون والوں کا فقیہ ہے''۔

لاکھ تکواریں اپنے او پر تھنچوالیں ، سے مراق والوں کا امام ہے ، مشرق والوں کا فقیہ ہے''۔

ہے ہیں ابوعنیفہ کو ایم کا بیان ہے، کہ امیر المونین ابوجعفر منصور نے امام ابوعنیفہ کو بلایا اور وہ انہیں قاضی بنانا چاہتا تھا، تو ابوعنیفہ نے اس منصب کو قبول کرنے ہے انکار کردیا، تو منصور نے تھا گھا گئی کہ دوہ قاضی بنا کررہے گا، جوایا ابوعنیفہ نے بھی تتم کھائی کہ میں بیع بدہ قبول نہیں کروں گا۔ اس پر منصور کے حاجب رہتے نے کہا، اے امیر المونین میں بیع بدہ قبول نہیں کروں گا۔ اس پر منصور کے حاجب رہتے نے کہا، اے امیر المونین

ا آپ نہیں و کھتے کہ آپ کے مقابلے میں قتم کھارہا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، "
امیر المومنین علی کفارة یسینه اقدر منی علی کفارة یسینی "امیرالمونین
این قتم کا کفارہ دیئے پر مجھ سے زیادہ قادر ہیں۔

اس طرح امام صاحب نے عہدہ تضاقبول کرنے سے صاف صاف انکار کردیا، تو منصور نے آپ کوقید میں ڈال دیا۔ قید سے دوبارہ طلب کر کے منصور نے کہا ''انس غیب منصور نے کہا ''انس غیب عمدہ قضا سے انکار کرتے ہو؟۔

المام صاحب فرمايا:

اصلح ألله امير المومنين يا امير المومنين اتق الله ولاتشرك في امانتك من لاينجابك الله والله ما انا بمامون الرضا فكيف اكون مامون الغضب ولو اتجه الحكم عليك ثم تهددني على أن تغرقني في الفرات أو أزيل الحكم لاخترت أن اغرق ولك حاشية يحتاجون الى من يكرمهم لك فقال له كذبت انت تصلح فقال قد حكست لى على نفسك كيف يحل لك ان تولى قاضيا على امانتك وهو كذاب (مونق ج٢ ص١٧١) اللدامير المونين كي اصلاح فرمائع المساع المدامير المونين الله سن إدري اور ا بنی امانت میں اس کوشر میک مذہبیجیے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ، خدا کی متم جب میں رضامت مامون نہیں ہتو غضب سے مامون کیسے ہوجاؤں كاءاكرة ب كےخلاف بھى فيعلدوينے كاموقع مير بسامنے آجيا اور جھے میرد ممکی دی جائے کہاس فیصلہ سے یا تو ہث جاؤورندوریائے فرات میں تخصی غرق کردیا جائے گاءتو میں کہنا ہوں کہ فرات میں ڈوب مرنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، لیکن فیصلہ بدلنے برراضی نہیں ہوں۔آپ کے حاشيه ميں ايسے لوگ ہيں جنہيں ضرورت ايسے آدمی کی ہے، جو آپ کی وجہ

ے ان کے وقار کو برقر ارر کھے۔منصور نے امام صاحب سے کہا،تم جھولے ہو، اس کی صُلاحیت رکھتے ہو، امام صاحب نے کہا، تم نے تو اینے خلاف فیصله کردیا، کیسے جائز ہوگا، کہتم اپنی امانت پر کسی جھوٹے کو قاضی بناؤ؟۔

المرافق كا أيك روايت ميں ہے: امام ابوطنيفه جب بغداد آئے تو بارگاہ خلافت سے خندال وشادال نکلے، فرمانے لگے، مجھے منصور نے قضا کے لیے بلایا تھا، میں نے بتادیا، که میں اس کام کے لیے موزوں نہیں۔ بیتو میں بھی جانتا ہوں کہ مدعی کا کام شہادت پیش کرنا ہے اور مدمی علیہ بصورت انکار حلف اٹھائے ، مگرعہدہ قضا کے لے براے ول کردے کا آدمی جاہیے، قاضی ایسا جری آدمی ہونا جاہیے جو آپ، آپ کی اولا د اورسیدسالا رون کےخلاف فیصلہ دے سکے اور مجھ میں میہ ہمت نہیں۔میری تو بیرحالت ہے کہ آپ مجھے بلاتے ہیں ،تو ہیں آپ سے رخصت ہو کرہی آرام کا سانس لیتا ہوں۔ منعبور نے کہا، آپ میرے تھا نف قبول کیوں نہیں کرتے ؟ امام صاحب نے

مأوصلني اميرا لبومنين من ماله بشئ فرددته ولووصلني بذلك لقبلته انها وصلنى امير البومنين من بيت مال البسلبين ولاحق لي في بيت مالهم اني لست من اقاتل من ورائهم فأخذ ماياخذ المقاتل وأست من ولدانهم فأخذ مأ يأخذ الولدان ولست من فقر الهم فاخذما يأخذ الفقراء میں نے آپ کا ذاتی مال سے ذیا ہوا کوئی ہدید بھی واپس نہیں کیا، بلکہ أيسا تخذقبول كرف كاليارمون،آب محصر بيت المال عطي بصح بين اور بیت المال میں مجھے کوئی حق حاصل نہیں، نہ میں فوجی مجاہد ہوں کہ اپنا حصد وصول کردن، ندان کی اولاد مون، که بیون کا حصد وصول کرون، ند تنك دست ہوں كەنقرا كى طرح صدقه وصول كروں۔

حفرت امام اعظم الوصنيف ويسلط

منصور نے کہا،''اچھا جائے ! کیکن اگر بوقت ضرورت قاضی اگر آپ کی طرف رجوع کریں ،توان کی مشکلات دورفر مائیئے۔(المونق جاس۲۱۵)

ام ابوهنیندکو منصور نے اور قاضی القصاۃ بنانے کے لیے قید کردیا، انکار کرنے پرایک سو منصب قضا پیش کرنے اور قاضی القصاۃ بنانے کے لیے قید کردیا، انکار کرنے پرایک سو دی کوڑے گلوائے اور اس شرط پر قید خانہ سے رہا کیا، کہ آپ گھرسے باہر نہ تکلیں۔ نیز مطالبہ کیا، کہ جو مسائل جھے، ان میں فتو کی دے دیا کریں، وہ مسائل جھے جائ مگر آپ ان کا جواب نہ دیتے تھے، منصور نے پھر قید کرنے کا تھم دیا، چنا نچہ آپ دوبارہ مجبوس ہوئے کا جواب نہ دیتے تھے، منصور نے پھر قید کرنے کا تھم دیا، چنا نچہ آپ دوبارہ مجبوس ہوئے کا جواب نہ دیتے تھے، منصور نے کھر قید کرنے کا تھم دیا، چنا نچہ آپ دوبارہ مجبوس ہوئے کا جواب نے آپ پر بے صرفتی کی۔ (الناقب لابن المزائی جمبوں)

بظاهر متذكره بالا روايات متضاد نظراتي بين اليكن في الواقع ايبانهين، بلكه امام ا صاحب اور منصور کے درمیان متعدد ملاقاتوں میں سوال وجواب کی نوبت آئی ،جنہیں ارباب سيرن روايت كيا فالبابغداد كاس تخرى سفريس امام صاحب برجب منصور کا دباؤ حدسے بردھا، تو آپ نے تضاء القصاۃ کی ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے وجلهاس بإرابك مختفرى بستى ورصافه كن تضاقبول رمالي-ابن خلكان كابيان بها جهاجت منصور نے شہر بغداد کی تغییر کے بعد وہاں قیام کیا اور اس نے منجد رصافہ بنائی ، توا مام اعظم وربار میں طلب کیا، وہ کوفدے بغدادلائے سے منصور نے رصافہ کی قضا آپ کے سامنے پیش کی ، آپ نے انکار فر مایا ، منصور نے کہا ، اگر تم بیع ہدہ قضا قبول نہ کرو گئے ، تو مهمين كورون سے پیون گاءامام صاحب نے جارونا جاررصافه كى قضا كاعهدہ قبول كيا، ا آپ دوروز مند قضا پر بیٹھے، کوئی مقدمہ پیش نہیں ہوا، جب تیسرے دن ایک تفیرا اور اس کاحریف عدالت میں حاضر ہوئے تو تھٹھیرے نے کہااس تخص پر میرے ایک برتن کی قیمت سے دودرہم اور جاردائق باتی ہیں، تو امام صاحب نے اس کے حریف سے کہا، اللہ اسے درواورد میصومی شیراکیا کہدرہاہے؟ اس تفس نے کہا کہاس کا مجھ پر پچھوا جب نہیں، امام صاحب نے تھ تھرے سے کہا ہم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا آب اس محص سے تم لیں،

توامام صاحب نے اس مرو سے کہا: 'قل واللہ اللہ اللہ اللہ ہو ''وہ خف فتم کھانے لگا، جب امام صاحب کو یقین ہوگیا، کہ پوری فتم کھالے گا، تواسے نے میں روک دیا اور اپنی آسٹین سے دو بھاری درہم نکال کر دیے اور تشخیرے سے کہا، تم اینے برتن کی بقیہ قیمت لے کو بھیرے نے دراہم کی طرف دیکھا اور کہا ہاں جھے قبول ہے اور اس نے وہ درہم لے لیے، اس واقعہ کے بعد آپ نے بیمنصب قضا ترک کردیا۔

(وفيات الاعمان جسم ٢٠١)

امام صاحب کے سامنے متعدد بارعبدہ قضا پیش کیا گیا، بھی کوفد کی قضا اور بھی کسی دوسرے علاقہ کی قضا اور آخر میں قاضی القضاۃ کا منصب پیش کیا گیا اور ساری مملکت اسلامیہ کے قاضی کی پوسٹ پرمقرر کرنے کا ارادہ کیا گیا، چنا بچہ کردری کے ایک بیان میں ہے:

وعهد الامامرالي البصرة والكوفة وبغداد وما يليها. (ج٢٥٠١) المسره، كوفد، بغداد اوران على المحقد علاقول كر ليه امام صاحب كومنصب قضا بيش كيا كيا - على بن على المراب على بن على المرب كا بيان عن المرب كل المرب كل المرب كا بيان عن المرب كل المرب كا بيان عن المرب كا بيان عن المرب كا بيان عن المرب كا بيان كل المرب كل المر

مونی نے احمد بن بریل کے والہ سے بیالفاظ اللے ہیں:
یطلب منه ان یکون قاضی القضاف (ج۲س ۱۷۱)
آپ کو قاضی القضاف کا عہدہ پیش کیا گیا۔
مجد الائم در حسی کی روایت میں ہے:

ان يتولى القضاء ويخرج القضاة من تحت يده الى جميع كور الاسلام.

قضاکے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں اور ریک سمارے اسلامی صوبوں میں قاضی امام ہی کے ہاتھ سے تکلیں۔ (ج ۲۳ سے ۱۷۲)

ان روایات سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہوجاتی ہے، کہ آخر ہیں منصور نے امام صاحب کو قاضی القصاق بنانا جا ہا، فیصلہ مقد مات ہی تک آپ کے فرائض نہ نتھ بلکہ پورے بلا واسلامی ہیں قاضوں کے عزل ونصب اور ان کی تربیت کی ذھے داری آپ کو تفویض کی جارہی تھی۔ تفویض کی جارہی تھی۔

ابوجعفر منصورامام صاحب كواس طرح قابومين لانا جإجتا تفااورا بني سلطنت كاأبي اہم رکن بنا کر حکومت مخالف کارروائیوں سے آپ کو باز رکھنا جا بہتا تھا، ماضی میں امام صاحب نے انقلاب حکومت کے لیے اٹھنے والوں کا جو تعاون کیا تھا اور اپنے اثر ورسوخ ہے لوگوں کوان کا حامی و مددگار بنادیا تھا،جس ہے منصور بخو بی واقف تھا، وہ جا بتا تھا یا تو ابوصنیفہ کو قاضی القصناۃ بنا کراپنا طرفدار کرلیا جائے یا وہ اپنی ضدیرِ قائم رہیں اور وفت کے سب سے عظیم فرمانروا کی پیش کش کوٹھکرادیں تو ان کی شمع حیات گل کرنے کا بہانہ ہاتھ آجائے۔ امام اعظم ابوعنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوعزیمیت مآب اسوہ حسنہ اختیار کیا تھا اور جابروظالم فرمانروا ون كى جمايت اورنعاون في تمام عمر يربيز كرت رب انهول في اس آخری پیش کش کوجھی تھرادیا ،جس کاردمل میہوا، کمنصور نے پہلے تو آپ کوقید کیا ،کوڑے لكوا تأربا كمان شدائد سي تنك آكرامام الإاموقف ترك كرك عكومت وفت كى ملازمت قبول کرلین جمرامام اعظم نے جوطریق حیات اختیار کیا تھا،اس میں قیدو بنداور کوڑوں کی شدید ضرب کچھاہمیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس راہ میں اپی جان بھی قربان کردینا ان کے الية مان كام تفاء زندان كي صعوبتول سنه جي شهراءتومنصور في سرعام سرقكم كرفي ك بجائے زہرخورانی کا منصوبہ بنایا اعلائی لکرنے کی صورت ہیں تھی بروی شورش اور

حفرت امام اعظم الوصنيف المخطئة المحتوات المحتوات

بغاوت کا امکان موجود تھا، کیوں کہ امام صاحب کی عبقری علمی شخصیت کا ڈ نکا پوری دنیا ہے اسلام میں نج رہاتھا اور لا کھوں مسلمان آپ سے عقیدت وارادت کا رشتہ رکھتے تھے، وہ اس طرح امام کے تل پر یقیناً برا جی ختہ ہوجاتے اور لا کھوں تکواری عباسیہ حکومت کے خلاف بے نیام ہوجا تیں کوڑوں کی ضرب کے بعد منصور کے بچیانے کہاتھا، امیر المونین آپ نیام ہوجا تیں کوڑوں کی ضرب کے بعد منصور کے بچیانے کہاتھا، امیر المونین آپ نے آئ کیا کیا ایک لا کھ تکواریں بے نیام کرالیں، بیران والوں کا امام ہے، مشرق والوں کا فقیہ ہے۔ بہی وجہ تھی کہ منصور منظر عام پر آپ کوئل کرانے کے بجائے زہر ہلا الل والوں کا فقیہ ہے۔ بہی وجہ تھی کہ منصور منظر عام پر آپ کوئل کرانے کے بجائے زہر ہلا الل والوں کا فقیہ ہے۔ کہی وجہ تھی کہ منصور منظر عام پر آپ کوئل کرانے کے بجائے ذہر ہلا الل ویک کرابدی نیند سمان نا جا ہتا تھا۔ چنا نچہ اس نے امام صاحب کوقید خانے میں زہر ہلا الل

#### وفات

#### ابن جربيتي رقم طراز بين:

وروی جماعة انه رفع الیه قدح فیه سم لیشرب فامتنع وقال انی لاعلم مافیه ولااعین علی قتل نفسی فطرح ثم صب فی فیه قهرا فعات.

ایک جماعت نے بوں روایت کیا ہے کہ آپ کو زہر کا پیالا پینے کو دیا گیا،

آپ نے انکار کیا اور فرمایا میں جانتا ہوں جواس پیا لے میں ہے میں اپنے

قتل میں قاتل کا مددگار ہونا پیند نہیں کرتا ہوں، البذا آپ کو زبردتی

زہر پلایا گیا، جس سے آپ کی دفات ہوگئ۔(الخیرات الحسان ۱۵)

جب آپ کے جسم میں زہر ہلا ال سرایت کر گیا اور زندگی کے چند لیمے ہاتی رہ گئے تو سرمعبود حقیق کی اطاعت وعبادت میں سرمعبود حقیق کی اطاعت وعبادت میں جرایت کر گیا تا جان جان آفریں کے حوالہ کردی۔ چنانچے این جرایت کی ترفر ماتے ہیں:

وصح انه لها احس بالهوت سجد فخرجت نفسه وهو ساجد صحت کے ماتھ بیہ باث ثابت ہے، کہ جب آپ کوموت کا احمال ہوا، تو آپ سجدہ بیل گر بڑے اور سجدہ بی کی حالت میں روح تفس عضری سے برداز کرگئی۔(اینا)

تاریخ وفات

اكثر ارباب تاريخ كابيان مي كدامام صاحب كى وفات وهاج ميس مولى\_آپ

نے رجب میں انقال فر مایا اور بعض لوگوں نے نصف شوال کا قول کیا ہے۔

(الخيرات الحسان ص١٢٦)

وفات کے بعد پانچ آدمیوں نے جنازہ کوقید خانہ سے ہاہرنکالا، قاضی بغدادسن بن عمارہ نے مسل دیا، ابور جاعبداللہ بن واقد ہروی پانی دیتے تھے، حسن جب امام صاحب کو عنسل دیا، ابور جاعبداللہ بن واقد ہروی پانی دیتے تھے، حسن جب امام صاحب کو عنسل دے کے تو کہا:

رحمك الله لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد يبينك بالليل منذ اربعين سنة كنت افقهنا واعبدنا وازهدنا واجمعنا لخصال الخير وقبرت اذ قبرت الى خير وسنة واتعبت من بعدك.

الله تعالی آپ پردم فرمائے، آپ نیس سال سے افطار نہ کیا اور جالیس سال سے رات کو نہ سوئے، آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ نقید، عابد وزاہد اور اوصاف خیر کے جامع تھے اور جب آپ نے انقال فرمایا تو بھلائی اور سنت کی طرف گئے اور ایخ بچھلوں کومشکل میں ڈال رکھا۔

ابھی لوگوں نے مسل دینے سے قراغت بھی نہ پائی تھی، کہ امام صاحب کے سائھ ارتحال کی خبر پورے بغداد میں بھیل گئی اور سارا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ میں شرکت کے لیے جوق در جوق لوگ آنے گئے، تماز جنازہ میں بچاس ہزار لوگوں نے شرکت کی۔ بقول بعض اس سے بھی زیادہ لوگوں نے شرکت کی ۔ لوگوں کی بکشرت آمد کی فجہ سے چھ بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آخر میں آپ کے صاحب زادے حضرت حماد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ کشرت از دھام سے عصر کے بعد تک آپ کے فن سے فراغت نہ ہو گئی۔ ترفین پڑھائی ۔ کشرت اردھام سے عصر کے بعد تک آپ کے فن سے فراغت نہ ہو گئی۔ ترفین کی وصیت فرمائی تھی:

واوصى ان يندن بمقابر المحيزران الجانب الشرقي لان ارضها طيبة

غير مغصوبة

آپ نے وصیت فرمائی تھی ، کہ خیز ران کے قبرستان میں مشرقی جانب دفن کیا جائے ، کیوں کہ اس کی زمین یا کیزہ ہے ، فصب کی ہوئی نہیں ہے ۔

چنا نچہ وصیت کے مطابق آپ کی تدفین عمل میں آئی ۔ (الخیرات الحسان ص ۱۲۷)

ایک زمانے کے بعد سلطان ابوسعد مستوقی خوارزمی نے سلطان الب ارسلان سلجوتی کے تعم پر ۵۹ میں آپ کی قبر مبارک پر ایک سلجوتی شاندار قبہ بنوایا اور اس کی ایک جانب مدرسہ قائم کیا۔ (ایضا)

ميمقبره ساحل وجله برزيارت گاه عوام وخواص ہے۔

ظیفہ منصور تدفین کے بعد آپ کی قبر پرنماز پڑھنے آیا، تو اس نے پوچھا، امام صاحب کوعام قبرستان سے علاحدہ کیول فن کیا گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، کہ حضرت امام نے اپنے علاحدہ فن کیے جانے کی وصیت فرمائی تھی، وجہ یکھی، کہ جس خطہاراضی پر بغداد آباد کیا گیا تھا، امام صاحب اس کومغصو بہ قرار دیتے تھے، اس زمین کے بارے میں ان کا یہی فنو کی تھا اور یہی وصیت تھی، کہ مجھے اسی زمین میں نہ فن کرنا جونا جا کز ذریعہ سے حاصل کی گئی ہے۔ خلیفہ منصور نے سنا تو بے اختیاراس کے منہ سے نکلا:

من یحددنی منه حیا و میتا (داع ابوخنیفه ص ۲۲۲) زندگی اورزندگی کے بِعدیجی امام ابوحنیفہ کے ملوں سے بیجے کون بچاسکتا ہے؟

غيبي ندا

امام اعظم کی تدفین سے جب لوگ فارغ ہوئے ایک غیبی نداسی گئی، ہا تف کہہ رہاتھا۔

ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفاً مات نعمان فبن هذالذى يحيى اليل اذاماسجنا فقه جاتا راء ابتمهار علي فقرمين الله عدواوران كانب

بنو،امام ابوطنیفہ نے انقال کیا،تو کون ہے اس رتبہ کا جوتار یک رات میں عبادت کرتا ہو۔(الخیرات الحسان ص ۱۲۸)

#### تاثرات

آپ کی وفات حسرت آیات پر ائمہ ذین نے اپنے تاثر ات اس طرح بیان فرمائے۔

فقیه مکدابن جرت کوجب امام صاحب کی وفات کی خبر ہوئی انہوں نے انساللہ و انسا الیہ د اجعون پڑھااور کہا، 'ای علم ذھب'' کتنا بڑاعلم جا تار ہا۔

جب شعبد في آب كوصال كاخبرى انا الله وانا اليه واجعون يرصااوركها:

طفئ عن الكوفة نور العلم اما انهم لايرون مثله ابدا.

علم كانوركوفدس بجه كيااب ايباعض بهي پيدانه وگا\_(الخيرات الحسان ص١٢٧)

صاحب الخيرات الحسان بيان كرتے ہيں، كه علا اور الل حاجت آپ كے مرقد الور پرحاضر ہوتے ہيں اور آپ كے باس آكرائي حاجات كے ليے آپ كو وسيله بناتے ہيں اور آپ كے باس آكرائي حاجات كے ليے آپ كو وسيله بناتے ہيں اس میں كاميانی باتے ہيں ، ان میں امام شافعی رحمة الله عليه بھی تھے۔امام شافعی فرماتے ہيں :

انی لاتبرك بابی حنیفة واجئ الی قبره فاذا عرضت لی حاجة صلیت ركعتین وجئت الی قبره وسالت اللهعنده فتقضی سریعا.

میں امام اعظم الوصنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، تو میں دور کھت پڑھ کران کی قبر پر آتا ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو وہ حاجت جلد ہوری ہوجاتی ہے۔

(الخیرات الحسان ۱۲۹) امام شافعی رحمة الله علیه ایک مرتبه امام اعظم کی قبریر حاضر ہوئے دعائے معفرت کی ،

حفرت امام اعظم الوصنيفه وكنائية كالحراث المحاص المح

اتفاق ہے جو کی نماز پڑھنے کا وقت آیا ، تو امام شافعی نے سیح کی نماز میں اپنے ہمیشہ کے معمول کی مخالفت کرتے ہوئے دعائے قنوت نہ پڑھی اور بسم اللہ میں جہر کے بجائے اخفا کیا (جب کہ ان کا مسلک ہے کہ تمام سال فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے اور بسم اللہ میں جہر کیا جائے ) جب ان سے ہمیشہ کے معمول کے ترک کردینے کی وجہ پوچھی گئی ہتو فر مایا اس صاحب قبر (امام ابو حذیفہ) سے جھے حیا آتی ہے ، میں نے اد با واحتر اما ان کے ہاں موجود ہوتے ہوئے اپنی رائے ومسلک کوترک کردیا ہے۔ (ایضا)



# محامد ومحاسن اوراخلاق

حليهولباس

امام اعظم الوجنیف کا قد میاند، خو برد، جاذب نظر، رنگ گندی، عده لباس زیب تن کرتے بعطریات کا بکثر ت استعال فریاتے ، خوشبو کی وجہ ہے محفل میں آمد سے پہلے ہی آمد کا پہنہ چل جا تا تھا، آواز سریلی، انداز کلام شیریں ۔ لوگوں کے ساتھ کرم ومروت کا برتا و کرتے ، آپ کی رفتار وگفتار میں وقار اور متانت بدرجہ اتم موجودتی ۔ بہت عمدہ جوتے پہنتے تھے، موزہ بھی استعال کرتے ، جامع مسجد کے حلقہ درس میں لمبی سیاہ ٹوپی استعال کرتے ، بحدہ استعال کرتے ، بحدہ کے دن ردا اور قیص (تہد بند اور کرتا) پہنتے تھے، ایک شاگرد کے بقول ان دونوں کی کے دن ردا اور قیص (تہد بند اور کرتا) پہنتے تھے، ایک شاگرد کے بقول ان دونوں کی قیمت چاردر ہم ہوتی ۔ ابوقیم نے آپ کے بعض اوصاف جمیدہ ان الفاظ میں بیان کیے بیت

کان ابو حنیفة حسن الوجه حسن الثیاب طیب الریح حسن المواساة الاخوانه المدجلس شدید الکرم حسن المواساة الاخوانه امام اعظم خوبصورت عمره کپڑے والے، بہترین خوشبووالے، ایسے ہم نشین، انتہائی تی رفیقول کے ساتھ بمدردی کرنے والے تھے۔ (حلیہ جام، ۳۳، ۳۳) انتہائی تی ، رفیقول کے ساتھ بمدردی کرنے والے تھے۔ (حلیہ جام، ۳۳، سی بلکہ امام صاحب کی طبق نظافت اور جامہ زی خودان کی وات بی تک محدود نتی ، بلکہ وہ اسی متعلقین کے ملوسات کو بھی یا گیزہ اور نشیس دیکھنا چاہتے تھے، چنا نچ حصرت امام ابوضیفہ نے این جلیسول میں سے ایک شخص کو پوسیدہ لباس میں دیکھا، جب مجلس ابوضیفہ نے این جلیسول میں سے ایک شخص کو پوسیدہ لباس میں دیکھا، جب مجلس برخاست ہوئی اور صرف وہ شخص رہ گیا، آپ نے اس سے فرمایا، جانماز کو اٹھا و اور اس

کے نیچ جو پھی ہے لے لوءاس کے نیچے سے ایک ہزار درہم نکلے آپ نے فرمایا کیا تم نے بیر مدیث شریف نہیں تی ہے

ان الله يحب ان يرى اثر نعهته على عبده الله تعالى كويبند ہے كه وہ اپن تبت كا اثر اپنے بندوں پرديكھے۔ لهذائمهميں جاہيے كه اپنى حالت اچھى ركھوتا كەتمها را دوست تم كود كيھ كرافسر دہ دل نه مو۔ (سوائح بے بہاص ۲۷)

ذاتی زندگی

مال ودولت کی فراوانی کے باوجود ذاتی زندگی بڑی سادہ بسر کرتے ، دولت کی افراط کے باوجود ذاتی بہت قلیل سخے ، غذا بھی سادہ استعال کرتے ، بیان کرتے ہیں کہ چالیس سال سے میرام حمول ہے کہ سالا نہ چار ہزار درہم اپنے پاس دکھ کر باتی رقم نکال دیتا ہوں کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک آدی کے نفقہ کے لیے چار ہزار درہم یا اس سے کم کافی ہے ، اگر مجھے ڈرنہ ہوتا کہ اپنی ضرورت کے لیے مالداروں کے پاس جانا پڑے گا تو ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھتا۔ (اخبار ابی صوبة واسمایس میں)

فیض ابن محمد رقی نے امام اعظم سے ایک مرتبہ بغداد میں ملاقات کی اور کہا میں کوفہ جانے کا ارادہ کر رہا ہوں کوئی ضرورت ہوتو فر ماہیئے ،امام صاحب نے کہاتم میرے بیٹے حماد کے باس جا کرمیر کی طرف سے کہہ دینا کہ میرا ماہا نہ خرج دودرہم ہے بھی ستواور بھی رو ٹی برگز راوقات کرتا ہوں اور تم نے اس کو بھی نہیں بھیجا،جلد بھیج دو۔ (ایصا)

امام اعظم نے امراوسلاطین کے نذرانوں اورعطیوں کو بھی قبول نہیں کیا ،ان کی خود داری اورعزت نفس کو گوارہ نہ تھا کہ وہ دظیفہ خور بن کرسلاطین وامرا کے مربون منت بنیں اوران کے خلاف امرحق بیان کرنے کا موقع آجائے تو احسان کے بوجھ سے سرجھ کالیں اوران کے خلاف امرحق بیان کرتے کا موقع آجائے تو احسان کے بوجھ سے سرجھ کالیں کی وجہ ہے کہ امام صاحب کا بیدار خمیر جمیشہ آزادر ہا اور ہرمی ذیرانہوں نے پوری جرائت ایمانی کے ساتھ حق کوئی وقت شعاری کا مظاہرہ کیا ، جوعلیا ہے حق اور وارثین انبیا کی شان

ہے۔امام صاحب اکثر میراشعار پڑھا کرتے تھے۔

عطاء ذى العرش خير من عطائكم وسببه واسع يرجى وينتظر وانتم يكدر ما تعطون منكم والله يعطى بلا من ولاكذر عرش والے کی داد اور بخشش تمہاری دادودہش سے بہتر ہے۔ اس کا ابر کرم بہت وسیع ہے،جس سے امیدیں وابستہ ہیں اورجس کے سب منتظر ہیں مگر ( حكمرانو!) تم لوگ جو چھ ديتے ہواس كوگدلاكر كے ديتے ہوہتمہاري بخشش کوتمہار ااحسان جمانا مکدر کردیتا ہے اور حق تعالی جب دیتا ہے تو اس کے احسان میں نہ جنلانے کی اذبیت ہوتی ہے نہ کدورت ۔ (مونق ج ص ۲۲۲)

معمولات مثب وروز

امام اعظم کی زندگی کے معمولات کیل ونہاراس نہج پر ہتھے۔حلقہ درس جامع مبجد مين صبح كى نماز سے ظہر كى نماز تك اورعشاكى نماز سے ايك نتمائى رات تك ر ماكرتا تفااور محلے کی معجد میں عصر سے مغرب تک درس دینے اور ظہر سے عصر تک گھر کے اندر تخلیہ میں ربيخ ،نمازعصر مين بجيل كرتے اورمغرب مين تاخير اورعشا ميں تجيل اور فجر اسفار ميں پڑھتے تھے، ہفتہ کا دن ذاتی مصروفیات کا دن تھا،اس دن نہلس میں بیٹھتے اور نہ بازار جاتے ،گھرکےاسباب اوراملاک کا بندوبست کرتے بازار میں جاشت کے وفت سے ظہر و تك آب بيشا كرنة اورجمعه كدن تمام اصحاب كي دعون ايين كفركرة وعمده كهاني تياركرات اور نبيذ بلات منص كهاناعام لوكول كماته شكهات فرمات أنها اتفود بنفسى عنكم لئلا تحتشموا "مين تنهااس ليكها تا بول تاكم لوك تكلف ندكرو دعوت میں کھانے کے علاوہ طرح طرح کے میوے بھی ہوا کرتے ، لوگوں کو کھلا کر بہت خوش ہوئے۔(مونق جس ۱۰۱۱۰۹)

معربن كدام إمام صاحب كمعمولات شب وروزكا تذكره اس طرح كرتے بيں: میں امام اعظم ابوحثیفہ کی محد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ویکھا کہ آپ نے

من کی نماز برهی اور لوگوں کوعلم دین برهانے میں مشغول ہو گئے ،سلسلہ تعلیم ظہر تک جاری رہا پھرنماز کا وقفہ ہوا، نماز ظہر کے بعد عصر تک اور عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشا تک ای جگہ بیٹے رہے اور تعلیم وقد رکیں کا سلسلہ جاری رہا، بشری تقاضوں اور انساني حوائج وضروريات سيقطع نظر بمسلسل بييخدمت اورتذريس علم كانتغل وتكجير مجصے حیرت ہوئی،امام اعظم عشاکی نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے مجھے می فکردامن گیرہوئی اورتجس بزهتا گيا، كه جب آپ كايترين انهاك ادر تعليمي مسائل كي مصرد فيٺ كابيعالم ہے تو مطالعہ کتب اور نوافل وعبادت کے لیے آپ کو کون ساونٹ ملتا ہوگا۔ ابھی ہیں ایسے ہی تصورات میں ڈوبا ہوا تھا ،لوگ نمازعشا پڑھ کر گھروں کو جا چکے تھے ،کیا دیکھتا ہوں کہ امام صاحب گھر ہے مسجد میں تشریف لائے ، صاف وسادہ لباس ،جسم معطراورجس کی خوشبو ہے فضا بھی معظر ہور ہی تھی ، بڑی تمکنت اور سکون ووقار کے ساتھ مبجد کے ایک كونے ميں نمازير صفے كے ليے كھڑ ہے ہو گئے يہاں تك كمبح صادق طلوع ہوگئ ،اب رات کی عبادت ، شب بیداری ور باضت سے فارغ ہوکر گھر تشریف لے گئے۔ (شاید اس دوران قضا ہے حاجت اور بشری تقاضوں کے پیش نظر تازہ وضو وغیرہ بنایا ہو) واپس تشريف لائے تولياس بدلا موا تفام كى تماز باجماعت اداكى، تو كير خسب سابق، وہى تدريس وتعليم دين كاسلسله شروع مواجو برابرعشا تك جارى رباء مين ول ميس خيال كرتا تھا کہ آج رات آب ضرور آ رام کریں کے کہل کا دن اور رات بیداری ہیں گزارے ہیں مردوسری رات بھی آپ کامعمول وہی رہاجو پہلی رات کا تھا، تیسری رات بھی ایسے ہی گزری اور وہی مجھ دیکھا جو بہلی دوراتوں میں مشاہرہ کرچکا تھا، اس کے بعد میں نے فيصله كرليا كهابوهنيفه كاساته اورخدمت ومصاحبت اورتلمذاس وفت تكنبيس حجوزول كا جب تك ميراياان كا دنيات انتقال نه موجائے .. (حدائق الحفيص٧٧)

جُوروسخ

امام اعظم کوفندرت نے جودوسخاسے معمور دل عطافر مایا تھا، بذل وعطاان کی زندگی

کا دستورتھا، وہ بہت بڑے تا جرتھے، کین تجارت کا مقصد مال جمع کرنا اور اپنی زندگی کو شاہانہ کروفر کے ساتھ گزارنا نہ تھا، بلکہ اس وسیع تجارت کا مقصد تجارتی نفع سے علا اور محدثین، تلانہ ہ اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا تھا، آپ نے اپنی تجارت کا ایک حصہ متعلقین کے وظیفے مقر دکرر کھے تھے، شیوخ اور محدثین کے لیے اپنی تجارت کا ایک حصہ متصوص کرلیا تھا اور اس کا نفع سال بسال آئیس پہنچا دیا جاتا گھر والوں کے لیے پھل کخصوص کرلیا تھا اور اس کا نفع سال بسال آئیس پہنچا دیا جاتا گھر والوں کے لیے پھل کپڑے یا کوئی چیز خرید تے تو اس کی مقدار اشیاخرید کرفقہا ومحدثین کی نذرکیا کرتے متھے، ملنے والوں میں سے اگر کوئی حاجت مند ہوتا تو اس کی ضروریات پوری کرتے ، قرضداروں کا قرض اپنی جیب خاص سے ادا کرتے۔

ابراہیم بن عتبہ چار ہزار درہم کے مقروض خصادرا سندامت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، ان کے ایک دوست نے چندہ کرکے ان کا قرض ادا کرنا چاہا، لوگوں نے بفتر حیثیت اعانت کی ، امام صاحب کے پاس گئے تو فرمایا تم پر کتنا قرض ہے؟ انہوں نے کہا چار ہزار درہم فرمایا، اتن می رقم کے لیے لوگوں کو کیوں تکلیف ویتے ہو؟ یہ کہر پورے جار ہزار درہم خودد ہے۔ (مونق ۱۲۰۰)

سفیان بن عید فرماتے ہیں: امام ابوصنیفہ دسی اللہ عنہ کٹرٹ سے صدقہ دیا کرتے،
ان کو جو بھی نفع ہوتا وہ دے دیا کرتے، مجھے اس قدر تخفے ارسال کیے کہ مجھے کو وحشت ہوئے
گی میں نے ان کے بعض اصحاب سے اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے کہا:

لورايت هدايا بعث بها ألى سعيد بن ابى عروبة ومأكان يدع احدا من المحدثين الابرة برا واسعاً.

اگرتم ان تحفول کود کیھتے جوانہوں نے سعید بن ابی عروبہ کو بیھیجے ہیں تو حیران رہ جاتے امام اعظم نے محدثین میں سے کسی کونہیں چھوڑ اجس کے ساتھ معلائی نہ کی ہو۔ (الخیرات الحمان ۱۳۰۸)

امام اعظم الوصنيف كي مجلس" البركة" كالتذكرة سوائح كي متعدد كما بول ميس بايا جاتا

ہے، ذیل میں اس سلسلہ کا ایک واقعہ جے امام اعظم کے اکثر سوائح نگاروں نے لکھا ہے نقل کیا جاتا ہے،جس سے امام ابوطنیفہ کی قیام گاہ کے جلس" البرکہ" کے نام سے

مشہور ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوجاتی ہے۔

كوفه ميں ايك صاحب برے خوش حال تھے، مرايام بدلے اور وہ زمانے كى كروش میں مبتلا ہو گئے ،فقر وننگ دئی کا دورآیا ،لین بڑی غیرت اور حمیت دالے یتھے،جس طرح بھی گزررہی تھی گزاررہے تھے، انفاق سے ایک روزان کی جھوٹی بچی تازہ ککڑیوں کود مکھ كرچلاتى ہوئى گھر ميں آئى، مال سے ككڑى لينے كے ليے بيسے مائلے مگرافلاس تھا، مال بی کی مراد کب پوری کرسکتی تھی، بی بلبلار ہی تھی ، اس کا باب بیٹا تماشد د مکھر ہاتھا، آتکھوں میں آنسو مجرآئے اور امام اعظم ابوحنیفہ سے امداد حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا مجلس "البركة" میں حاضر ہونے كا ارادہ كياليكن جس نے بھی بھی سے پچھ ہیں ما نگا تھا، آج بھی اس کی زبان نہ کھل سکی ، حیاوشرم اور حمیت مانع رہی ، آخر بے جارہ بول ہی اٹھ کر چلاآیا۔امام اعظم ابوطنیفہ نے اس کے چبرے سے تاڑلیا کہاسے کوئی حاجت ہے مگر شرافت اس کے اظہارے مانع ہے، جب وہ مخص گھر چلاتو امام ابوحنیفہ بھی جیکے سے اس کے بیچھے ہو لیے، جس گھر مٹیں وہ داخل ہوا ، اس کوخوب بیجیان لیا ، جب کافی رات بیت می توامام ابوحنیفہ اپنی آسنین میں پانچ سودرہم کی تھیلی دبائے اس صاحب حاجت کے دروازہ پر پہنچ گئے کنڈی کھٹ کھٹائی، جب وہ قریب آیا تو ابوختیفہ نے جلدی سے وہ تھیلی اس کے دروازے کی چوکھٹ بررکھ دی اور خودا ندھیرے میں النے یا وَل بیہ کہتے ہوئے والسلوفے۔دیھوتمہارے دروازے برتھلی بڑی ہوئی ہے بیتمہارے لیے ہے۔اس نے اندرجا کر تھیلی کھولی تو اس کے اندرا یک پرزہ پایا جس پر لکھا ہوا تھا،

هذاالبقدار قدجاء به ابوحنيفة اليك من رجه حلال

ابوصنیفہ بیرقم کے کر تیرے باس آیا تھا میحلال ذربعہ سے حاصل کی گئی ہے

عام صاحب کے صاحب زادے تماد نے جب سورہ المحد پڑھی تو آپ نے ان کے معلم کوایک ہزار درہم عطافر مائے تو استاذ نے جب سورہ المحد پڑھی تو آپ نے ان کے معلم کوایک ہزار درہم عطافر مائے تو استاذ نے کہا: "ماصنعت حتی ارسل الی هذا فاحضرہ و اعتذر الیه " ہیں نے یکام اس لیے ہیں کیا کہ آپ جھے اتی بڑی رقم عزایت فرما کیں امام صاحب نے معذرت چاہے ہوئے فرمایا: "لا تستحقر ماعلمت ولدی فرما کیں امام صاحب نے معذرت چاہے ہوئے فرمایا: "لا تستحقر ماعلمت ولدی واللہ لو کان معنا اکثر من ذلك لدفعنا الیك تعظیما للقرآن " آپ ئے جو میر کے توایم دی ہے اسے آپ حقیر نہ جھیں خدا کی شم اگر میرے پائ اس سے میر کے والے کو الے کردیتا۔

(الخيرات الحسان ٩٢)

ایک مرتبہ امام عظم ابوصنیفہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت بھے دوا ہے گے گیڑوں کی ضرورت ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ میر ہے ساتھا حسان فرماتے ہوئے ازروئے مروت و ہمدردی میر کی مدفر ماتے ، جھے نکاح اور شادی کا مسئلہ در بیش ہے ، میں چا ہتا ہوں کہ اس موقع پراچھا جوڑا پہن لوں تا کہ سرال میں پھی عرت در بیش ہے ، میں چا ہتا ہوں کہ اس موقع پراچھا جوڑا پہن لوں تا کہ سرال میں پھی عرف من سکے۔ امام اعظم نے فرمایا دو ہفتے صبر کرو، چنا نچہ دوہفتوں کے بعد جب وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو امام صاحب نے اس نوجوان کو دوعمہ کیڑے عنایت فرمائے ، جب کی اس زمانے میں ان کیڑوں کی قیمت ہیں دینارتھی اور اس کے ساتھ ایک دینار لفتہ مرحمت فرمایا ، نوجوان خدو تو اس قدر فیمی سوغات اور نفتری کو دیکھ کر سششدر رہ گیا ، مرحمت فرمایا ، نوجوان شرمایا ، نیکو گی اور اس کے ساتھ ایک دینار نفتہ سام صاحب بھی اس کی جرت کو بھی گئے اور فرمایا ، میکوئی تیجب کی بات نہیں ہو تو تہاری اپنی رقم ہے تہارا اپنامال ہے ، ہوایوں کہ میں نے اپنی طرف سے پھیسامان تہارے نام اپنی رقم ہے تہارا اپنامال ہے ، ہوایوں کہ میں نے اپنی طرف سے پھیسامان تہارے نام ساحب بھی اور ایک کے منافع میں اپنی رقم ہے تہارا اپنامال ہی واپس موصول ہو گیا ہے۔ لواگر تم آئیس قبول کروفیہا ورنہ میں ان کو بھی کیا اور بھی اپناراس المال بھی واپس موصول ہو گیا ہے۔ لواگر تم آئیس قبول کروفیہا ورنہ میں ان کو بھی اپناراس المال بھی واپس موصول ہو گیا ہے۔ لواگر تم آئیس قبول کروفیہا ورنہ میں ان کو بھی اپناراس المال بھی واپس موصول ہو گیا ہے۔ لواگر تم آئیس قبول کروفیہا ورنہ میں ان کو بھی اپناراس المال بھی واپس موصول ہو گیا ہے۔ لواگر تم آئیس قبول کروفیہا ورنہ میں ان کو بھی

دون گااورتمهاری طرف میصاس کی قیمت اور دینار صدقه کردول گا۔

(موفق جام ١٢٢، ١٢٢)

یوسف بن خالد اسمتی سے روایت ہے کہ آیک مرتبہ کی حاجی صاحب نے امام صاحب کی خدمت میں جوتوں کے ایک ہزار جوڑوں کا ہدیہ بھیجا، امام اعظم نے آئیس قبول فرمالیا مگراپنے مشاکخ، علی تلاخہ اور حبین و مخلصین اور حاجت مندوں میں تقسیم کردیے، دوایک روز بعدا مام صاحب کو اپنے بیٹے کے لیے جب جوتے خرید نے کی ضرورت محسوس ابوئی اور ہازارتشریف لے جانے گئتا کہ اپنے بیٹے کے لیے جوتا خرید میں بتوامام صاحب کے مشہور بھری شاگر و یوسف بن خالد متی نے عرض کیا ، حضرت آپ کی خدمت میں توکل کے مشہور بھری شاگر و یوسف بن خالد متی نے عرض کیا ، حضرت آپ کی خدمت میں توکل ایک ہزار جوتوں کا ہدیہ بھیجا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے پھر نے جوتے لینے کی کیا ضرورت ایک ہزار جوتوں کا ہدیہ بھیجا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے پھر نے جوتے لینے کی کیا ضرورت ایک ہزار جوتوں کا ہدیہ بھیجا گیا تھا اس کے ہوتے ہوئے بھر نے جوتے دفتا ، علما اور تلا المدہ میں تقسیم میرے گھر بھیجا گیا بلکہ گھر جانے سے قبل میں نے آئیس اپنے دفتا ، علما اور تلا المدہ میں تقسیم میرے گھر بھر بھر جانے سے قبل میں نے آئیس اپنے دفتا ، علما اور تلا المدہ میں تقسیم میرے گھر بھر جانے سے قبل میں نے آئیس اپنے دفتا ، علما اور تلا المدہ میں تقسیم ایک دویا۔ (مونی جاس جوری) دل دورت کے دفتا ، علما اور تلا المدہ میں تقسیم ایک دویا۔ (مونی جاس جاس کا دوریا۔ (مونی جاس کی مونیا۔ (مونی جاس کی کوریا۔ (مونی جاس کے دوریا۔ (مونی جاس کی دوریا۔ (مونی جاس کا دوریا۔ (مونی جاس کا دوریا۔ (مونی جاس کی کوریا۔ (مونی جاس کی کوریا۔ (مونی جاس کی کوریا۔ (مونی کا دوریا۔ (مونی کی کوریا۔ (مونی کا دوریا۔ (مونی کی کا دوریا۔ (مونی کا دوریا۔ (مونی کا دوریا۔ کا دوریا کی کوریا۔ (

عبداللہ بن برسہی سے روایت ہے کہ مکہ کے راستے میں میرے رفیق سفر جمال
نے میرے ساتھ کچھر قم کے بارے میں تنازع کیا، بات بڑھ گئ تو وہ جھے امام ابوطنیفہ کی مجاس میں گئی تو کہ جب انہوں نے ہم سے مقدمہ کی نوعیت دریافت کی تو ہم نے اصل مقدار رقم میں اختلاف کیا اور جھگڑنے گئے تو امام صاحب سششدر ہوکر فر مانے گئی تقی رقم ہے جس میں تم لوگ اس قدر تنازع کررہے ہو، میرے ساتھی جمال نے عرض کیا جالیس درہم امام صاحب فرمانے گئے جیب بات ہے کہ لوگوں میں باہمی مروت، اخوت اور مواساة ختم ہو تھے بین جھے تو ابوطنیفہ کے اس ارشاد سے بے شرمندگ ہوئی مگر امام صاحب نے اپنی جیب خاص سے جالیس درہم اکال کر جمال کے حوالے ہوئی مگر امام صاحب نے اپنی جیب خاص سے جالیس درہم اکال کر جمال کے حوالے کوئی مگر امام صاحب نے اپنی جیب خاص سے جالیس درہم اکال کر جمال کے حوالے کردیے اور اس طرح ان کے جود و خااور لطف وعزایت سے جھگڑ اختم ہوگیا۔

(موفق ج اص ۲۵۹)

شفیق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں اوزامام ابوحنیفہ کسی مریض کی عیادت کے ليے جارے تھے تورائے میں ايک مختص نے دو سے امام صاحب کوآتے ہوئے ديكھاوہ آپ سے چھنے لگا اور اس نے دوسرا راستداختیار کرلیا امام ضاحب نے اس کا بیرطال ديكها توبلندآواز سے يكارااے فلال تخص اتم جس راستے يرچل رے تھاسے كيوں بدل دیا، دوسراراسته اختیار نه کروای راسته پر چلو، جب اس شخص کومعلوم هوگیا که امام صاحب نے اسے دیکھ لیا ہے تو وہ شرمندہ ہوا، امام اعظم نے اس سے پوچھا، تم نے اپنی راہ کیوں بذلی ہے؟ راہ گیرنے عرض کی حصرت ادس ہزار کی رقم آن کی جھے پر باقی ہے اداكرنے ميں تاخير ہوكئ ہے، آب كود كي كرسخت ندامت ہوئى ، نظر ملانے كى ہمنت نہيں ر کھتااس کیے دوسری کی کی طرف مڑ گیا تھا۔امام اعظم نے فرمایا: 'سبحان الله بلغ بك الامر كل هذا حتى اذا رايتني تواريت "سجان الله! اتنى كابات كے ليے تم نے بجھے ویکھ کر راستہ بدل دیا تھا اور مجھ سے چھینے کی کوشش کی۔صرف بہی نہیں بلکہ امام صاحب نے قرضدارے بیجی کہا 'قدوهبت منك كله ''جاؤامل نے بيهاري رقم

امام اعظم نے صرف اس پر اکتفائیس کیا،راوی کا بیان ہے:متزاد بدکہ امام صاحب نے قرض دارے معافی ما تکی اور بروی لجاجت سے کہا کہ جھے دیکے کرتمہارے دل میں ندامت یا دہشت کی جو کیفیت پیدا ہوئی خدا کے داسطے اسے معاف کر دو۔

امام صاحب برسال ایک مخصوص رقم کاسامان خرید کرکوفه سے بغداد جانے والے . سامان تجارت کے ساتھ بھیج ویتے اور ای رقم سے بغداد سے بھی سامان منگوا کر کوفہ میں فروخت کراتے ، اس لین دین اور تجارت سے جو آمدنی ہوتی ،اولاً کوفہ کے علما ومشاکخ اور محدثین کے کھانے یہنے اور ضرورت کا سامان خرید کر گھروں میں بھیج دیتے ،اس کے بعداصل سرمایدا درمنافع کی جورقم نے جاتی ،اسے بھی انہیں لوگوں میں بردی کشادہ دلی اور

فراخ حوصلگی کے ساتھ رہے ہوئے ہوئے تقسیم فرمادیتے کہ

انفقوا في حوائجكم ولاتحمدوا الاالله تعالى فأنى ما اعطيكم من مالى من من فضل الله على فيكم وهذه ارباح منافعكم.

اسے اپی ضرورتوں میں خرج کیجے اور اللہ کی حمد بجالاتے اس لیے کہ میں
نے اپنے مال سے پچھ نہیں دیا بلکہ آپ حضرات کی وجہ سے جھ پر خدا کا
فضل ہے اور یہ آپ ہی لوگوں کے سرمایہ کے منافع ہیں۔ (مونق جامی ۲۹۲)
عبدالرحمٰن دوی کا بیان ہے کہ امام صاحب اپنے صاحب زادے حماد کو تھم دیے
کہ وہ رواز نہ دس درہم کی روٹیاں خرید کر پڑوی مسکینوں کو اور دروازے پر آنے والے
فقرا کو قشیم کردیں۔ (مونق جامی 10)

اسحاق بن اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو منا وہ کہا کرتے تھے، امام اعظم بہت بوئے تھے، امام است بوئے تھے، خوشی کے دنوں اعظم بہت بوئے تی منظم کرتے ہوت سے شاگر دوں کی امداد کرتے تھے، خوشی کے دنوں میں ان پراحسان کرتے اور ہرا یک کے ساتھ حسب مراتب بخشش کرتے، مختاجوں کی شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادافر ماتے اور ان کی ضرور یات پوری کرتے۔
شادی کراتے اپنے پاس سے مصارف ادافر ماتے اور ان کی ضرور یات پوری کرتے۔
(مونی جام 200)

امام اعظم کی سخاوت ضرب المثل تھی ، آپ کے اس وصف جمیل کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا ہے :حسین بن سلیمان فر مایا کرئے ہے:

مازایت احداا سخی من ابی حنیفة کان قد اجری علی خباعة من اصحابه کل شهر جرایة سوی ماکان یوسیهم فی عامة الایام.

میں نے ابوطنیفہ سے برائی کی کوئیں دیکھا،آپ ایے تمام شاگردوں کے لیے ماہانہ وظیفہ دیا کرتے ، میدوظیفہ ان ہدایا کے علاوہ ہوتا جوانہیں عام دنوں

میں دیا کرتے تھے۔ (موفق جاس ۲۲۰)

#### امانت داری

امام اعظم مندين فقيه ومجهد اور ايماندارتاجريني، ان كي ثقابت،معاملات كي صفائی ،خشیت البی کو مد نظرر کھتے ہوئے لوگ این امانتیں تفویض کیا کرتے تھے،امام اعظم حسن اخلاق کا پیکر ہتھے، وہ کسی ضرورت مند کومحروم نہیں کرتے ہتھے۔قاضی ابو پوسف کا بیا ن ب: "كان ابوحنيفة لا يكاد يسئل حاجة الا قضاها 'امام الوصيف كا حال بي تھا، کہ کوئی حاجت جو پیش کرنے والے ان پر پیش کرتے ، تو مشکل ہی سے کوئی ایس حاجت ہوگی، جسے وہ بوری ندفر ماتے ہوں۔(مونق جام اے)

رحم ولی اور مروت کی اس صفت کی بنا پرلوگول کی امانتوں کومستر د کرنا خلاف انسانبیت تصور کرتے ہتھے، بیروہ زمانہ تھا کہ ابھی بینکوں کا نظام قائم نہیں ہوا تھا، عام طور پر الوگوں کے گھر غیر محفوظ ہوا کرتے ہتھے یا بھرسفر پر جانے والوں کے لیے بردی بردی وقیس خالی کھر میں جھوڑ ناخطرے سے خالی نہ تھا،ان حالات میں لوگوں کی امانت رکھنا بھی خلق خدا کی بہت بڑی خدمت تھی۔ دوسری جانب خود امانتوں کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد بندوبست ان کی تمرانی امانوں کی فہرست، ان کے مالکوں کے نام اور پنول کے اندراج کے لیے باضابطہ دفتر کی ضرورت تھی ، امام صاحب نے وسیع کاروبار سیجارت علمی ودینی مشغولیوں کے باوجود صرف خلق خدا کی دلداری کے لیے ان کی گاڑھی کمائیوں کی حفاظت كالهنمام فرمايا اوروه اس امريس اين ثابت قدم اورمستقل مزاج واقع موي تے کہ زندگی کے آخری ایام تک بیاہم اخلاقی فریضہ انجام دیتے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے كرور روي كى امانت خانے ميں يانچ كرور روي كى امانتي موجودتي -محد بن فضل بن عطيه كابيان إ:

مأت ابوحنيفة وفي بيته للنأس وداقع خسين الف الف فردها ا بنه جميع ذلك بعد موته على اربابها.

ابوصنیفہ کی جس وفت وفات ہوئی اس وفت ان کے گھر میں یا پی کروڑ کی امانتیں لوگوں کی تھیں ، تو آپ کے صاحب زادے نے ان امانتوں کوان کے مالکوں کے توالہ کر دیا۔ (مناقب جاس)

امام صاحب کے پاس عمر کے آخری ایام ہیں امانت کی اتن ہوئی رقم موجود تھی جب کہ وہ سلطانی فتنوں کی گرفت ہیں آ بچے تھے، لوگوں کی امانتوں کو حتی المقدور لوٹانے کی کوشش کی ہوگی، پھر بھی پانچ لا کھروپ نے رہے، ظاہر ہے کہ صحت وسلامتی کے دور ہیں اس ہے کہیں زیادہ خطیر قبیں بطور امانت آپ کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ آپ کی امانت ودیا نت اور وفور تقوی کی وجہ ہے لوگ بلاتا الل پی رقبیں بطور امانت جمع کرتے، اس کام میں آپ کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ لوگ این اعظم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ لوگ این اعظم کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ وکیج کا بیان ہے: ''کان ابو حنیفہ عظیم الامانہ'' ابو حنیفہ ہوئے امانت دار تھے۔ (مرفق جامی ۱۸۰۷)

الوقيم أورفضل بن دكين كابيان ب: "كان ابسو حنيفة حسن الديانة عظيم الاهانة" الوصيفة المسان الديانة عظيم الاهانة" الوصيفان المراور بؤراء المانة المحانة المحانة

کان اعظم الناس امانة وارادة السلطان ان يتولى مفاتيح خزائنه او يضرب ظهرة فاختار عدابه على عداب الله تعالى . ابوصنيفه لوگول مين برا المائت وارشح، جب ظيفه نے چاہا كه وه اس ك خزائن وه مزاد كا تو خزائن كى چاہول كے متولى اور تكرال بن جائيں ورندائيں وه مزاد كا تو آپ نے اللہ تعالى كے عداب كے بجائے ظيفه كى ايذا رسائى كو تبول فرماليا .

مین کرتکم بن بشام نے کہا میں نے کسی کوئیں دیکھا جوامام ابوحنیفہ کے اوصاف اس طرح بیان کرتا ہوتو اس خض نے کہا وہ و و اللہ سکما قلت "خدا کی تسم وہ ابسے ہی

تصحبها كميس في بيان كياب (اينا)

ایک دیباتی نے آپ کے پاس ایک لا کھستر ہزار درہم بطور امانت رکھے، مگر وہ فوت ہوگیا،اس نے سی کو بتایا بھی نہ تھا کہ میں نے اس قدر رقم امام اعظم کے پاس بطور امانت رکھوائی ہے،اس کے چھوٹے چھوٹے بیجے تنھے، جب وہ بالغ ہوئے تو امام اعظم نے انہیں اینے پاس بلایا اور ان کے والد کی سماری رقم لوٹادی اور فرمایا بیتمهارے والد کی امانت تھی ،آپ نے بیامانت خفید طور پرلوٹائی تا کہ لوگوں کو آئی برسی رقم کاعلم نہ ہواور وہ الهيس ننگ نه كريس\_(الموفق ص٢٣٧)

امام اعظم کا تقوی اور امانت و دیانت کے باعث علااور عوام آپ کی بے حدعزت کیا كرتے تھے، جب كەمخالفين وحاسدين حسد كى آگ ميں جلتے رہنے اور مختلف حرب استعال كرك آب كے مقام ورتے كو كھٹانے كى مذموم كوشش كرتے۔ ايك بارايك شخص کے ذرایعہ آب کے پاس ایک تھیلی امانت رکھوائی گئی،جس پرسرکاری مبرجھی لگی ہوئی تھی، حاسدون كى بدهمانى مير كلي كدامام اعظم في حد عرصه بعد يقيينا اس رقم كوكاروبار بيس استعال كريس كاوراس بركرفت كى جائے كى، چنانچداس منصوبہ بندى كے ساتھ الك مخص نے كوفدك قاصى ابن الى ليلى كے باس دعوى دائركيا كدامام ابوطنيفدنے فلال محص كامال تجارت کے لیے اسیے بیٹے کو دے دیا ہے، حالال کدید مال امانت کے طور پر رکھوایا تھا۔ چنانچا، ام صاحب کوطلب کیا گیا اور بتایا گیا کہ آب پر الزام ہے کہ آب نے فلال سخف کی امانت اسيخ كاروباريس نگادى ہے،آپ نے فرمايا بيالزام بالكل غلط ہے،اس كى امانت جول کی توں میرنے پاس محفوظ ہے، اگر آپ جائیں، تو سرکاری تمائندہ بھیج کر تقدیق كركيس - جب لوگ آئے تق آپ كے مال خانے ميں وہ امانت وليني ہى موجود يائى جس پر سركارى مبركى مونى فى ميد كيرسبكوندامت مونى (ايناس ٢٣١)

صبروطم انسانی کردار کا وہ جو ہر ہے جواس کی زندگی کوصائح اخلاقی نظام کا پابند

بنا کراس کے قول وفعل، عمل وکردارکو خالص دینی سانچے میں ڈھال دیتا ہے، جنگ وجدل، عداوت وخصومت، غضب وحمد جیسے فدموم صفات سے محفوظ و مامون رکھتا ہے۔ امام اعظم جلالت شان کے باوجود نہایت جلیم وبرد باراور متواضع انسان ہے۔ آپ عظیم قوت برداشت اور بے پناہ صبر و خل کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے مناظر ہے کے دوران گتا خانہ گفتگو شروع کی اور آپ کو بدعتی اور زند این کہہ کر مخاطب کیا، مناظر ہے کے دوران گتا خانہ گفتگو شروع کی اور آپ کو بدعتی اور زند این کہہ کر مخاطب کیا، اس پر آپ نے فرمایا ''اللہ تعالی تمہاری مغفرت کرے، وہ خوب جا نتا ہے میرے بارے میں جوتم نے کہا وہ بی نہیں ہے، میں تمہارے عقیدے سے اتفاق نہیں کرتا، جب سے میں نے اللہ تعالی کو پیچانا ہے اس کے برابر کسی کو نہ جانا، میں اس کی بخشش کا امید وار بول اور میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آپ روپڑ سے اور دو تے روتے روتے ہوئی وہوگر پڑنے پھر ہوش آیا تو اس شخص نے کہا مجھ معاف کر د بیجے آپ نے فرمایا جس جائل نے بھی میرے بارے میں پچھ کہا ہے وہ معاف کر د بیجے آپ نے فرمایا جس جاور جوملم کے باوجود مجھی میں عبابل نے بھی میرے بارے میں پچھ کہا ہے وہ معاف ہے اور جوملم کے باوجود میں میں عبابل نے بھی میرے بارے میں پچھ کہا ہے وہ معاف ہے اور جوملم کے باوجود محص میں عبابل نے بھی میرے بارے میں پچھ کہا ہے وہ معاف ہے اور جوملم کے باوجود محص میں عبابل نے بھی میرے بارے اللہ انس میں اس کی تھوں وہ معاف ہے اور جوملم کے باوجود محص میں عبابل نے بھی میرے بارے اللہ کی ایکا ہو جور بھی

علامہ ابن ججررہم طراز ہیں: آپ بہت ہاوقارانسان تھے، جب گفتگوفر ماتے تو کسی کے جواب کے لیے بی فرماتے اور بے کارولغو ہاتوں پرغور نہ کرتے اور نہ بی الیی ہاتیں سنتے۔ جب آپ کے ہاس کوئی شخص آ کر کہنا کہ فلال نے ایس بات کہی ہے تو آپ فرماتے، یہ بات جبوڑ واور بیہ بنا کا کہ فلال معاملہ میں کیا کہتے ہو۔ یہ کہہ کراس کی بات منقطع فرماتے اور ارشادفر ماتے ایس با تیں کہنے سے بچوجنہیں لوگ نالبند کرتے ہوں۔ (ایسناس اس)

ایک دفعه آپ مجد خیف میں تشریف فرما تھے، شاگر دوں اور ارادت مندوں کا حلقہ تفاء ایک خفس نے مسئلہ بوجھاء آپ نے مناسب جواب دیاء اس نے کہا، مگر حسن بھری نے اس کے خلاف بنایا ہے، آپ نے فرمایا حسن بھری سے اس مسئلہ میں اجتہا دی غلطی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا حسن بھری سے اس مسئلہ میں اجتہا دی غلطی ہوئی ہے، آیک خفس کھڑا ہوا جس نے کپڑے سے منہ چھیار کھا تھا، وہ کہنے لگا اے زانیہ

اس واقعہ کے ذیل میں بیھی بیان کیا گیا ہے جب امام اعظم اپنے گھر کے قریب کہنچ تو کھڑ ہے ہوگئے اور اس گالی بکنے والے سے فرمایا بیر بیرے گھڑ کا دروازہ ہے اور میں اندر جانا جا ہتا ہوں اس لیے تم جتنی گالیاں وینا جا ہود ہے لوتا کہ تہمیں کچے حسرت باقی نہ رہے۔ وہ مختص شرم سے سرجھ کا کر بولا آپ کے صبر و تخل کی انتہا ہے آپ جھے معاف کرویں۔ آپ نے نفر مایا، جا و تنہمیں معاف کردیا۔ (ایسناس ۲۸۱)

عبادت ورباضت

وكان معدودا في الاجواد والاسخياء والاولياء الاذكياء مع الدين والعبادة والتعبد وكثرة التلاوة وقيام الليل رضي الله

عنه

دینداری، عبادت در باضت، تبجدگزاری، کثرت تلاوت اور شب بیداری کے ساتھ آپ کا شار بیدار مغز اور فیاض لوگوں میں ہوتا تھا۔

(تاریخ دہیمی ۲۰۰۷)

اسدين عمروست روايت ب

ان اباحنیفة صلی العشاء والصبح بوضوء اربعین سنة. امام اعظم ابوحنیفه نے جالیس سال تک ایک ہی وضوے عشااور فجر کی نماز پڑھی۔

یجی بن عبدالحمید حمانی اسپ والدسے روایت کرتے ہیں جو چھے مہینے تک ابوطنیفہ کی صحبت میں رہے۔

فها رآه صلى الغداة الا بوضوء عشاء الاخيرة وكان يختم القرآن في كل ليلة عند السهر.

انہون نے امام اعظم کواس مدت میں عشاکے دضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھااور ہردات صبح تک آپ قرآن پاکٹتم کردیا کرتے ہتھ۔

(اليضا)

(الينيا)

اسحاق كيتي بين:

کان ورعا زاهدا صواما قواما تالیا لکتاب الله عالما بها فید غاید فی فند. (مونی ۱۳۵۹) عاید فی الفقه لد یسمع به شله فی فند. (مونی ۱۳۵۹) امام اعظم زابر منی ، روزه دارشب برار کراب الله کی تلاوت کرنے والے ، علوم قرآنی کے عالم ، زبر دست فقید، فقد میں آپ کی نظیر نیس ملی۔

علامها بن حجر كل لكصة بين:

قال الذهبي قد تواتر قيامه الليل وتهجدة وتعبدة ومن ثبة

كأن يسبى الوتدمن كثرة قيامه الليل بل احياه بقرأة القرآن في ركعة ثلاثين سنة وحفظ عنه انه صلى صلاة الفجر بوضوء العشاء اربعين سنة فكان عامة الليل يقرأ جبيع القرآن في ركعة واحدة يسمع بكاءة بالليل حتى يرحمه جيرانه

(الخيرات الحسان ص ٢٧)

امام ذہبی نے فرمایا ابوصنیفہ کا بوری راست عبادت کرنا اور تہجد برط صناتو اتر سے الابت ہے اور یکی وجہ ہے کہ کثرت قیام کی وجہ سے آپ کو وقد لینی میخ (كيل) كهاجا تا تقا-آپ تيس سال تك ايك ركعت بين تمل قرآن يز هتے رہاورآپ کے بارے بیں مروی ہے کہ آپ نے عشا کے وضو سے فجر کی نماز جاليس سال تك يريشي عام راتول مين أيك بي ركعت مين يورا قرآن پڑھ کیتے تھے رات میں لوگ ان کی گربیدوزاری سنتے بہاں تک کہ ان کے بروسیوں کوان بررتم آتا۔

امام اعظم کے تمام رات عبادت کرنے کا باعث بددا قعہ جوا کہ ایک بار آب کہیں تشریف کے جارہے تھے کہ راستے میں آپ نے کسی خض کو یہ کہتے سنا کہ بیرا مام ابوحنیفہ ہیں جوتمام رات اللد کی عبادت کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ آب نے امام ابو پوسف سے

سبحان الله الا ترئ ان الله تعالى نشر لنا هذاالذكر او ليس يقبح ان يعلم الله تعالى منا ضد ذلك والله لا يتحدث الناس عنى بها لم افعل (اينا) .

مبحان الله! كياتم خداكى شان نبيس و يكفته كهاس في مار في الياس م جرحا كرديا اوركيابه برى بات نبيس كهلوك جمار متعلق وه بات كهيل جوجم میں نہ بوالبدا ہمیں اوگوں کے گمان کے مطابق بنا جا ہے خدا کی قتم امیرے

بارے میں لوگ وہ بات نہ ہیں گے جو میں نہیں کرتا۔

ابولوسف كابيان ہے:

فكان يحيى الليل صلاة وتضرعا ودعاء

چنانچة بيتمام رات بماز، كربيدوزارى اوردعايس كزارني كيـ

ابونعیم نے کہا: میں علاسے بکٹرت ملا ہوں، جیسے اعمش ، مسعر ، حزۃ الزیات ، مالک بن مغول ، اسرائیل ، عمر و بن ثابت اور دوسرے اکابر جن کو میں شار بیس کرسکتا اور میں نے ان حضرات کے ساتھ تماز پڑھی ہے ، لیکن میں نے کسی کو بھی ابو صنیفہ کی نماز سے اچھی نماز پڑھئے والا نہیں پایا۔ نماز پڑھئے اسے پہلے آپ دعا کرتے متھا اور اللہ سے سوال کرتے ہے اور دوسرے متے اور دوستے متے اور دوستے متے اور دوسرے کے مالندگی میں شخص اللہ سے ڈرتا ہے۔ (اخبارا بی صنیفرم میں)

معانی بن عمران نے الجوریہ سے سنا کہ میں نے حماد بن افی سلیمان، حارب بن دھار، علقہ بن مرشد، عون بن عبراللہ سلمہ بن کہیل، عطاء طاؤس، سعید بن جبیر رضی الله عنهم کود یکھا ہے اور میں ان کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ابوطنیفہ کوان کی جوائی میں دیکھا ہے اور ان سب حضرات سے ان کو 'احسن لیلا'' پایالیمی ان کی رات سب میں ان چھی تھی (شب بیداری اور عبادت گراری میں گزرتی تھی)۔ (ص۵م)

فارجه بن مصعب في كبا:

ختم القرآن في ركعة اربعة من الائبة

قرآن مجید کوایک رکعت میں اول تا آخرائمہ میں سے چار حضرات نے پڑھا ہے اور وہ حضرت عثمان بن عفان تمیم داری ،سعید بن جبیر اور ابوحنیفہ ہیں۔(س۴) ابن جربیتی کی نے الخیرات الحسان میں خارجہ کی روایت نقل کی ہے:

ختم القرآن في ركعة داخل الكعبة اربعة وعد منهم اباحنيفة.

كه بيت الله شريف كاندر قرآن مجيد كاختم أيك ركعت مي جارحصرات نے کیا ہے اور ان جاریس ابوحنیفہ کا شار کیا ہے۔

أبن جرآ کے چل کراور لکھتے ہیں : بعض اہل منا قب نے لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم نے جب آخری ج کیاتو آپ نے اینا آدھامال بیت اللہ شریف کے خدمتگاروں کو ديا تاكهان كوبيت الله شريف كاندرنماز پر صفى كاموقع مل جائد بينانچراپ كوموقع ملا اور آب نے نصف کلام پاک ایک ٹائگ پر اور نصف کلام پاک دوسری ٹانگ پر کھڑے ہوکر پڑھااور پھرآپ نے بیدعا کی:

. يارب عرفتك حق معرفتك وماعبدتك حق العبادة فهب لي نقصان الخدمة لكبال البعرفة فنودى من زارية البيت عرفت واحسنت واخلصت الخدمة غفرلك ولبن كأن على مذهبك الى قيأمر الساعة.

ا ہے میرے یروردگار میں نے بچھ کو جانا اچھی طرح کا جاننا اور میں نے تیری بندگی کی جیسی جاہیے تھی نہیں کرسکا۔ میری بندگی کی کوتا ہی کو بہ وجہ کمال معرفت عفوفر ماءاس وفت بيت اللدشريف ككؤف سيريدا آئى، توف جانا اور اچھا جانا اور تونے بندگی اخلاص سے کی لبذا بخشی گئیں ( تیری ، كوتاميال) اوران سب كى جوتير ے طريقد ير مول كے قيامت بريا مولے منك \_ (الخيرات الحسان م ٢١)

#### ابن جرنے لکھاہے:

قال بعضهم مارايت اصبر على الطواف والصلاة والفتيا بمكة من ابي حنيفة انبا كان كل الليل والنهار في طلب الآخرة وسبع هاتفا في البنام وهو في الكعبة يقول يا اباحنيفة اخلصت خدمتي واحسنت معرفتي فقد غفرت لك.

بعض حفرات نے کہا ہے، میں نے مکہ کرمہ میں ابو حذیفہ سے طواف ونمازاور فتویٰ دینے میں زیادہ مشغول کی شخص کونہیں دیکھا ہے وہ ساری رات اور سارادن آخرت کی طلب میں رہنے اور بیت اللہ میں نیند کی حالت میں انہوں نے ہاتف سے ساکہ وہ کہ رہا تھا، اے ابو حذیفہ تونے میری خدمت اخلاص سے کی اور میری معرفت اچھی حاصل کی، میں نے تیری خطائیں معاف کر دیں۔ (ایناس ۲۷)

فشيت الهي

امام اعظم کا قلب خشیت وخوف الهی سے ہمیشدلبر یز رہتا تھا۔ان کا بیدوصف مکارم اخلاق کی اساس ہے، جس انسان کا دل خوف خدا سے آشنا ہوجائے، اس کا دامن ہمی غبار معصیت سے آلودہ نہیں ہوسکتا، وہ اعتدال وانصاف کی ڈگر پرگامزن رہے گا اور دنیا کی بڑی بڑی جروتی طاقتیں اسے اپنے سامنے سرنگوں نہیں کرسکتیں۔ یہی وجھی کہ امام اعظم نے امرا وخلفا کے روبروتی بات کہنے میں کوئی خوف محسوں نہیں کیا۔ وہ صرف اللہ تعالی سے ڈرتے تھے، اللہ کا نام آتا تو اشکبار ہوجاتے، نمازوں میں خشیت اللی کی وجہ سے رویا کرتے۔

و کیج بن جراح کہتے ہیں:

كان والله عظيم الامانة وكان الله تعالى في قلبه جليلا كبيرا وكان يوثر رضا ربه تبارك وتعالىٰ على كل شي ولو اخذته السيوف في الله تعالىٰ لاحتبل رحمة الله عليه رضى عنه ربه رضاً الابرار فلقد كان منهم.

بخدا آپ بہت دیانت دار تھاور خدا کی جلالت اور کبریائی آپ کے قلب میں رائخ تھی۔ آپ ایٹ رب کی خوشنو دی کو ہر چیز برتر جے دیے اور جاہے میں رائخ تھی۔ آپ ایٹے رب کی خوشنو دی کو ہر چیز برتر جے دیا ہے۔ تان کے نکڑے کردیے جاتے وہ ایٹے دب کی رضانہ جھوڑ تے۔

آب کارب آپ سے ایسا راضی ہوا جیسے ابرار سے ہوتا ہے اور امام اعظم واقعی ابرار میں سے خصے۔ (ایسا)

یزید بن لیث کہتے ہیں: امام اعظم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔امام نے نماز عشامیں سورہ زلزال تلاوت کی، جب نماز ختم ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم متفکر بیٹھے ہیں اور لبی لبی سانسیں لے رہے ہیں، میں وہاں سے چلا آیا اور چراغ جس میں تیل کم ہی تھا وہیں چھوڑ دیا کہ کہیں ان کا دھیان نہ لے صبح صادق کے وقت میں مسجد آیا تو دیکھا کہ آپ ای ڈاڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور فرمارے ہیں:

یامن یجزی بنقال ذرة خیرخیرا ریامن یجزی بنقال ذرة شرشرا اجز النعبان عندك من النار ومایقرب منها وادخله فی سعة رحمتك.

اے وہ جوذرہ بھرنیکی کا بدلہ دیتا ہے اور اے وہ جوذرہ بھر برائی کی سزادیتا ہے اور اے وہ جوذرہ بھر برائی کی سزادیتا ہے اور اے وہ جوذرہ بھر برائی کی سزادیتا ہے اگر تعمان کی جزاتیرے پاس جہنم یا اس سے قریب ہے تو اسے بچااور اپنی رحمت میں داخل قرما۔

راوی کہتے ہیں جب میں پہنچاتو چراغ ممتمار ہاتھا آپ نے فرمایا کیا چراغ لینے آسے ہو؟ میں نے عرض کی حضور! فجر کی اذان ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا جوتم نے دیکھا اسے چھپانا بھرآپ نے عشاکے وضو سے فجر کی تماز ادافر مائی۔ (الیناص ۱۲۷) ایوالاحوص فرماتے ہیں:

لوقیل له انك تبوت الی ثلاثة ایام ماكان فیه فضل شیًی یقدر آن یزید علی عبله الذی خان یعبل.

(الخیرات الحسان ۱۸۷) اگراهام اعظم سے میکہا جاتا کہ آب تنین دن میں انتقال کرجا کیں گے تو بھی آسے اینے معمول کے اعمال سے مجھزیا دہ ٹیکی نہیں کر سکتے تھے، کیوں کہوہ

اس قدرنیکیاں کرتے تھے کہ ان میں اضافہ کمکن ہی نہ تھا۔ (ایضاص ۱۱۷)
ابو یجی نیٹا پوری کہتے ہیں: میں نے ساری رات امام ابو حذیفہ کو نماز پڑھتے اور اللہ
تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ اتے و یکھا، میں و یکھا کہ آپ کے آنسو مصلے پر بارش کے قطرے
کی طرح فیک رہے ہیں۔ (الخیرات الحسان ۹۵)

ا مام اعظم فرمائے تھے: اگرلوگ اپنے معاملات میں درست رہنے تو میں کسی کوفتو کی نہ دیا ، جھے اس سے بڑھ کرکوئی خوف نہیں کہ میں اپنے کسی فتو کی کی وجہ سے کہیں دوز خ میں نہ جلا جا دیں ۔ مزید فرمایا: میں نہ جلا جا دیں ۔ مزید فرمایا:

مااجترأت على الله تعالى منذ فقهت.

میں جب سے فقیہ ہوا بھی اللہ تعالی پر جرائت نہ کی۔ (ایضا)

ایک روزام اعظم کہیں جارہ ہے۔ کہ لاعلی میں آپ کا پاؤں ایک لڑے کے پاؤں پڑا گیا۔ اس لڑکے نے کہا، اے شخ اکیاتم قیامت کے روز خدا کے انقام سے نہیں فرتے ؟ آپ نے یہ بات می توغش کھا کر کر پڑے کچھ دیر بعد ہوش آیا تو مسعر بن کدام نے عرض کیا۔ اس لڑکے کی بات نے آپ کے دل پرا تناعظیم اٹر کیا؟ آپ نے فرمایا:

اخأف انه لقن

كياعجب كداس كي آواز غيبي بدايت مور (اينا).

آپ کے دل میں خوف خدااس قدرتھا کہ ایک مرتبہ کی شخص سے گفتگوفر مار ہے ۔ شھ، کہ اس مخص نے کہا، خدا سے ڈرو۔ بیسٹنا تھا کہ امام اعظم کا چہرہ زرد پڑ گیا، سر جھکالیا اور فرمایا خدا تہ ہیں جزا ہے خیرد ہے، ہروفت لوگوں کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی انہیں خداکی یا ددلائے۔ (سوائح امام عظم ۲۲۳)

ایک دن امام نے فیمر کی نماز میں بیآ بیت کریمہ پڑھی: وَلَا تَحْسَبَنَ اللّٰهَ عَافِلًا عَمَّا يَعْبَلُ الظّٰلِمُونَ. (الاجيم ١٣١٣) (اور جرگز اللّٰدكو بے خبر شرحاننا ظالموں كے كام سے)

تو آپ لرزگ اور کیکی طاری ہوگئی۔ آپ کی اس کیفیت کولوگوں نے محسوس کرلیا۔
امام اعظم کو جب کوئی مسکلہ در پیش ہوتا تو آپ فرماتے ، یہ مشکل میرے کسی گناہ کی وجہ
سے ہے تو آپ اللہ تعالی سے مغفرت جا ہے اور وضو کر کے دور کعت نماز ادا کرتے اور
استغفار کرتے تو مسکلہ ل ہوجا تا۔ آپ فرماتے ، جھے خوشی ہوئی کیوں کہ جھے امید ہے کہ
رب تعالی میری تو بہ قبول فرمائے گائی بات کی اطلاع حضرت فضیل بن عیاض کو ہوئی تو
بہت روئے اور فرمایا:

رحم الله اباحنيفة انبا كأن ذلك لقلة ذنوبه واما غيرة فلايتنبه لذلك لان ذنوبه قل استغرقته.

اللہ تعالیٰ ابوصنیفہ پررحم فرمائے بیہ بصیرت ان کے گناہوں کی کی وجہ سے کے جب کہ دوسرے لوگوں کو بیہ بیداری حاصل نہیں ہوتی کیوں کہ وہ گناہوں بیں مستغرق ہوتے ہیں۔ (الخیرات الحسان 24)

ز مِدوتفو کی

امام اعظم کا دامن اخلاق زہر وتقوی کے لا وگہر سے مالا مال تھا ، ان کا دل دنیا وی مال وجاہ کی حرص سے پاک تھا۔ دنیا ان کے نزد یک پڑکاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے بھی جاہ ومنصب اور شاہی نڈ وروفتوں کوآ نکھاٹھا کرنہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: ہیں نے امام اعظم سے زیادہ متق کی کونہ دیکھا، ہم ایسے خص کی کیابات کرتے ہوجس کے سامنے کیٹر مال چیش کیا گیا اور اس نے اس مال کونگاہ اٹھا کردیکھا بھی نہیں ، انس پراسے کوڑوں سے مارا گیا گراس نے صبر کیا اور حس بھل بلکہ دوسرون کی طرح (جاہ ومال دنیا کی ) بھی تمنا اور آرز و بھی نہی مال ومتاع قبول نہ کیا، بلکہ دوسرون کی طرح (جاہ ومال دنیا کی ) بھی تمنا اور آرز و بھی نہی مال اس کہ لوگ ان چیزوں کے لیے سوسوجتن اور حیلے کرتے ہیں، بخد آ آپ ان تمام علا کے برعکس تھے جنہیں ہم مال وانعام کے لیے دوڑ تا دیکھتے ہیں۔ بیلوگ دنیا کے طالب ہیں اور دنیا ان سے بھا گی

ہے۔ جب کدامام اعظم وہ تھے کہ دنیاان کے پیچھے آئی تھی اور آپ اس سے دور بھا گتے تھے۔ (الخیرات الحمان ۵۸)

کی بن ابراہیم نے فرمایا:

جالست الکوفیین فلم ار فیھم اورع مند (اینا) میں کوفدوالوں کے ساتھ رہا ہوں کیکن میں نے امام اعظم ابوحنیفہ سے مقی کمی کونہ

حسن بن صالح كيتے ہيں:

كان شديداالورع هائبا للحرام تاركا للكثير من الحلال مخافة الشبهة ما رايت فقيها اشد منه صيانة لنفسه ولعلبه وكان جهادة كله الى قبره (ايضا)

آپ خت پرہیزگار سے، حرام سے ڈرتے سے اور شبہ کی وجہ سے کی حلال
چیزیں بھی چھوڑ دیتے سے۔ ہیں نے کوئی فقیہ ایسا نہ دیکھا جواپے نفس اور
علم کی حفاظت آپ سے زیادہ کرتا ہووہ آخری عمرتک جہادکرتے رہے۔
یزید بن ہارون فرماتے ہیں: ہیں نے ایک ہزار شیوخ سے علم حاصل کیا مگر ہیں
نے ان ہیں امام ابوضیفہ سے زیادہ نہ تو کئی کو متی پایا اور نہ اپنی زبان کا حفاظت کرنے
والا۔ آپ کوزبان کی حفاظت کا اتنا شدیدا حساس تھا کہ وکیج فرماتے ہیں، آپ نے بیعہد
کردکھا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تجی تم کھائی تو ایک درہم صدقہ کریں گے۔ چنانچہ ایک بار
قشم کھائی تو ایک درہم صدقہ کیا پھر عہد کیا کہ اگر اب قشم کھائی تو ایک دینارصدقہ کریں

آپ کے کاروباری شریک حفظ کہتے ہیں: میں امام ابوطنیفہ کے ساتھ تعلی لمال تک رہا، کین میں نے بھی نددیکھا کہ آپ نے اس چیز کے خلاف ظاہر کیا ہوجو آپ کے دل میں ہو، جب آپ کوکی چیز کے بارے میں شبہ پیدا ہوتا تو آپ اپنے دل سے اس کو

نکال دیتے تھے، اگر چاس کی خاطر اپناتمام مال بی کیوں نہ خرج کرنا پڑے۔ (ایضا)

کسی نے امام اعظم سے عرض کی، آپ کو دنیا کا مال واسباب پیش کیا جاتا ہے، مگر
آپ اسے قبول نہیں فرماتے، حالال کہ آپ ایما نداریں اور یہ آپ کا حق ہے، آپ نے فرمایا:

الله تعالىٰ للعيال وانها قوتى فى الشهر درههان فها جهعى (ايها)
مين في البيان المحال والله كري الله المحال والله المحميرا والله المحميرا والله عن المحميرا والله عن المحميرا والله عن المحمير والمحرج دودرتم ما بانه محتوين المحل مركون المحمل كرون والمال المحمل كرون المحمل كرون المحمل كرون المحمل كرون المحمل المرون المحمل المحمل المرون المحمل المحم

شیق بن ابراہیم فرماتے ہیں: ہم ایک دن امام اعظم کے پاس معجد میں ہیٹھے
ہوئے شے کہ اچا تک جیت سے ایک سمانپ آپ کے سر پرلکتا دکھائی دیا۔ سمانپ دیکھ کر
لوگوں میں بھگڈ رچ گئی، سمانپ سمانپ کہہ کرسب بھا گے، گرامام اعظم نہ تو اپنی جگہ سے
اٹھے اور نہ ہی ان کے چہرے پر کسی پریٹائی کے آٹار نظر آئے، ادھر سمانپ سیدھا امام
اعظم کی گود ہیں آگر ا آپ نے ہاتھ سے جھٹک کراسے ایک طرف بھینک دیا مگرخودا پئی
جگہ سے نہ ملے، اس دن سے جھے یقین ہوگیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین
اور پختذا عناد ہے۔

بگیر بن معردف کہتے ہیں: ہیں نے ایک دن امام اعظم سے عرض کی حضور ہیں نے آپ جیسا کوئی دوسرانہیں دیکھا، آپ کے مخالفین آپ کا گلہ کرتے ہیں، آپ کی غیبت کرتے ہیں، گرآپ جب بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں، آپ نے قرمایا میں نے بھی کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا میں نے بھی کسی کے عیب تلاش نہیں کیے اور بھی برائی کا بدلہ برائی سے خہیں دیا۔ (ایمناس ۱۳۳)

امام اعظم کے بے مثال زہدوتقوی کا اعدازہ اس بات سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ایک بارکوفہ میں کچھ بریاں چوری ہوگئیں تو آپ نے دریافت کیا، بگری زیادہ سے زیادہ

کتنے سال زندہ رہتی ہے لوگوں نے بتایا سات سال تو آپ نے سات سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا۔ ( کہیں چوری کی بکری کا گوشت جسم میں نہ جلا جائے)

انبی دنوں آپ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے گوشت کھا کراس کا فضلہ کوفہ کی نہر میں بھینک ویا تو آپ نے چھلی کی طبعی عمر کے بارے میں دریا فت کیا اور پھرات نے سال تک مجھلی کھا۔ (الخیرات الحمان سے اللہ اللہ کھانے سے پر ہمیز کیا۔ (الخیرات الحمان سے)

امام رازی شافتی کصے ہیں ایک مرتبدام اعظم کہیں جارہ سے شےراستہ میں اتفاقا آپ کی جوتی میں پھی نجاست الگی ایس نے نجاست دورکرنے کے لیے جوتی کو جھاڑا اور پھی نجاست اڑکرایک مکان کی دیوار سے لگ گی۔ آپ پریشان ہوگئے کہ اگر نجاست اور کرایک مکان کی دیوار سے لگ گی۔ آپ پریشان ہوگئے کہ اگر نجاست اور کرایک مکان کو دیوار مان کی ایران ہوتی ہے اور اگراسے کرید کر دیوار مان کی جائے تو دیوار کی ٹھی اثر آئے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان ہے۔ چنا نچہ آپ خور دروازہ کھی کھی اثر آئے گی اور اس سے مالک مکان کو نقصان ہے۔ چنا نچہ آپ فیا، وہ بیہ جھا کہ آپ قرض واپس لینے آئے ہیں، پریشان ہوکر عذر پیش کرنے لگا، آپ فیا، وہ بیہ جھا کہ آپ قرض واپس لینے آئے ہیں، پریشان ہوکر عذر پیش کرنے لگا، آپ نے فرمایا قرض کو چھوڑو میں اس انجمن میں ہوں کہ تمہاری ویوار کسے صاف کروں، پھر ساراوا قعہ بتا دیاوہ جو کو کو آپ کا تقوی اور کمال احتیاط دیکھ کر بے ساختہ بولا آپ دیوار بعد میں صاف تیجی گا پہلے کلمہ پڑھا کرمیرادل صاف کردیں چنا نچہوہ مسلمان ہوگیا۔

كشف وفراست

امام اعظم علم ودانش ، سیاست ودانانی ، زمدوتقوی ، عبادت وریاضت کا مجمع البحرین تخطے۔ خدادادعقل وفراست کے ساتھ ساتھ ساتھ عبادت وریاضت کی کثر ت نے ان کے قلب کومزی اور باطن کومفی کردیا تھا۔ حقائق ری آئندہ آنے والے حالات کا کشف انہیں اس طرح ہوجا تا ، کویاوہ اپنی آنکھوں سے ان کامشام ہو کرر ہے ہیں۔ امام ابوحذیفہ کی ذات بلاشبیلم ظاہر و باطن کاسٹیم تھی ، وہ صاحب کشف وکرامت ولی تنے۔ حقائق ودقائق ذات بلاشبیلم ظاہر و باطن کاسٹیم تھی ، وہ صاحب کشف وکرامت ولی تنے۔ حقائق ودقائق

آپ کے آئینہ قلب میں منعکس ہوجائے تھے۔کشف ومشاہرہ ان کا روحانی وصف تھا۔ متعدد واقعات شاہد ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے کسی موقع پر اپنی باطنی فراست سے جو بات ارشاد فرمائی وہ بوری ہوکررہی۔

امام اعظم ایک دن این اصحاب کے حلقہ میں بیٹھے تھے،اتنے میں وہال سے ایک شخص کا گزرہوا، امام صاحب نے اسے دیکھ کرفر مایا، کہ میراخیال ہے کہ بیخض مسافر ہے۔ پچھ دیر بعدارشا دفر مایا ، کہ میزا خیال ہے کہ اس مخص کی آستین میں کوئی میٹھی چیز بھی ہے، پھر پھے دہر بعد فرمایا، کہ میرے خیال میں میخص معلم انصبیان ہے۔ کسی نے اس اجنبی کے حالات معلوم کیے، تو پینہ جلاء کہ میراجنبی ہے، اس کی آسٹین میں تشمش ہے، پھر بچوں کامعلم ہے۔حاضرین نے امام صاحب سے دریافت کیا، کہ آپ کوان حالتوں کا علم کیسے ہوا؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ وہ گھورگھورکر دائیں بائیں ویکھتار ہا اور مسافر جہاں بھی جاتا ہے بہی كرتا ہے۔ میں نے اس كى آستين بركھياں ديكھيں توسمجھا، كداس كى استین میں کوئی میٹھی چیز ہے۔ کھی ایسی چیزوں کی طرف دوڑ اکرتی ہے اور میں نے اس متخص سے میر بھی محسوس کیا، کہ صبیان (چھوٹے بچوں) کو بردی تیز نگاہوں سے دیکھ ر ہاہے، جس سے میں نے میا ندازہ لگایا، کہ بیر بچوں کا استاذ ہے۔ (عقودالجمان ص٠٢٥) قاضی ابو بوسف غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی والدہ اکثر انہیں امام صاحب کے درس سے اٹھا کر لے جاتیں، تا کہ چھکمائی کریں، ایک دن امام اعظم نے ان كى والده سے فرمایا بتم اسے علم سيھنے دو، ميں ديكھ رہا ہوں ، كدايك ون بيروغن پستد كے فالوده کھائے گا، بین کروہ بروراتی ہوئی چلی گئیں۔مدنوں بعدایک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پر فالودہ رکھا گیا، خلیفہ نے امام ابوبوسف کی خدمت میں پیش کیا، یو چھا، ریکیا ہے؟ خلیفہنے کہا، قالودہ اور روغن پستہ، یہ ن کرآپ ہنس پڑے،خلیفہنے بننے کی وجددریافت کی بنو آب نے مذکورہ واقعہ بیان کیا۔ خلیفہ نے کہا علم وین وونیامیں عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ امام ابوعنیفہ پر رحمت فرمائے، وہ باطن کی آنکھوں سے وہ چیزیں

د يكفت ته، جوظام رى أنكهول سي نظر بين أتيل - (تاريخ بغدادج ١١١٥ م١١٥)

ایک مرتبرامام اعظم ابوطنیفہ جامع کوفہ کے طہارت خانہ میں داخل ہوئے ، تو دیکھا،
کہ ایک جوان وضوکر رہا ہے اور یانی کے قطرات اس کے اعضا سے فیک رہے ہیں، تو
آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے اوالدین کی نافر مانی سے توبہ کر، اس نے فور آ کہا، میں
نے توبہ کی۔ ای طرح ایک دوسر ہے محص کے پانی کے قطرات دیکھے تو فر مایا، اے بھائی!
ز ناسے توبہ کر، اس نے کہا میں نے توبہ کی۔ اس طرح ایک اور شخص کے وضوکا مستعمل پانی
دیکھا، تو فرمایا، شراب نوشی اور گانے بجانے سے توبہ کر، اس شخص نے توبہ کی۔

( فتأوي رضوبين ٢ص ١٥)

امام اعظم سے علما ہے مدین کے بارے میں در بافت کیا گیا ، تو آپ نے فرمایا:

ان افلح منهم احد فالإشقر الازرق يعنى مالك بن انس.

اگران میں سے کوئی فلاح باب ہے، تو گورے چے رنگ والے بینی مالک بن

اس واقعه كونفل كرنے كے بعد صاحب الخيرات الحسان رقم طرازيں:

لقد بر وصدق في فراسته لان مالكا بلغ من العلم والفلاح

مالم يلحقه احدمن اهل البدينة في عصره

امام اعظم نے تھیک کہا اور سے فرمایاء اس لیے کہ امام ما لک علم وصل میں اس مرتبہ پر بہنچ کہ مدین شریف میں کوئی عالم ان کا ہم پلہ نہ ہوسکا۔

(الخيرات الحسان ص ٩١)

ابوجعفر منصور نے جب امام صاحب، شریک، سفیان توری اور مسع بن کدام کو دربار میں طلب کیا اور لوگ چلئے گئے، تو امام اعظم ابوحنیفہ نے قبل از وقت ہی دربار میں بیش آنے والے واقعات اور چاروں کے طرز عمل کے بارے میں بنادیا تھا، امام صاحب نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کے بارے میں اندازے سے ایک بات کہنا ہوں، میں تو کسی نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں کے بارے میں اندازے سے ایک بات کہنا ہوں، میں تو کسی

حلے سے فی جاؤں گا اور سفیان راستہ سے بھاگ جا کیں گے مسر مجنون بن جا کیں گے مسر مجنون بن جا کیں گے اور شریک قاضی بنائے جا کیں گے۔ چنا نچے سفیان اثنا ہے راہ قضا ہے حاجت کے لیے موقع نکال کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے ، مسعر دربار میں پہنچے ، تو پاگلوں جیسی حرکت کرنے گئے ، دربار سے نکال دیے گئے ، امام صاحب نے کہا ، میں خزاز کا بیٹا ہوں ، کوفہ والے میری امار تنہیں مانیں گے ، ہا تی رہے شریک تو انہوں نے کوفہ کی قضا کا عہدہ تبول کرلیا ، اس طرح امام صاحب کا قول سے تابت ہوا۔ (الخیرات الحمان میں)

والدين سيحسن سلوك

امام اعظم کے والدگرای آپ کے بحیان ہی میں وفات پا گئے سے جب کہ آپ کی والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔ آپ پی والدہ سے بے حد محبت کرتے اوران کی خوب خدمت کرتے ۔ آپ کی والدہ شکی مزاج تھیں اور عام عورتوں کی طرح آئییں بھی واعظوں اور قصہ کو یوں سے عقیدت تھی۔ کوفہ کے مشہور واعظ عمر و بن ڈراور قاضی ذرحہ پر آئییں زیادہ اعتمادتها وقعاء اس لیے کوئی مسئلہ بو چھنا ہوتا تو امام اعظم کو تھم دبیتیں ، کہ عمر و بن ڈرسے بوچھ آ ڈ۔ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے ارشاد کی تقیل کے لیے ان کے پاس جاتے۔ وہ بے چارے مرابا عذر بن کر عرض کرتے ، حضور! آپ کے سامنے میں کیسے زبان کھول مسکل ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ عمر و کوجس مسئلہ کا جواب معلوم نہ ہوتا تو امام اعظم سے درخواست کرتے ، آپ جھے کو جواب بتا و بیجے تا کہ میں اس کو آپ کے سامنے و ہرا دوں ورخواست کرتے ، آپ جھے کو جواب بتا و بیجے تا کہ میں اس کو آپ کے سامنے و ہرا دوں آپ جواب بتا تے تو وہ اسے آپ کے دو پر ود ہراد سے اور پھر وہی جواب امام اعظم اپنی آپ جواب بتا ہے تو وہ اسے آپ کے دو پر ود ہراد سے اور پھر وہی جواب امام اعظم اپنی والدہ کو آکر بتا دیتے۔ (الخیرات الحمان میں 191)

آپ کی والدہ بھی بھی اصرار کرتیں، کہ بیں خود چل کر پوچھوں گی، چنا نچہوہ نچر پر سوار ہوتیں اورا یا ماعظم پیدل ساتھ جاتے حالاں کہ آپ کا گھر وہاں سے کی میل دورتھا، وہ خود مسئلہ پوچھتیں اور اپنے کا نول سے جواب س لیتیں، تب اطمینان ہوتا۔ امام ابو بوسف کا بیان ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو نچر پر بٹھائے ابو بوسف کا بیان ہے، ایک دن میں نے دیکھا کہ امام اعظم اپنی والدہ کو نچر پر بٹھائے

عمروبن ذرکے پاس لے جارہے تھے، تا کہ آپ سے کسی مسئلہ پر گفتنگو کرسکیں ، آپ اپنی والدہ کی خواہش پر لے جارہے تھے درنہ آپ کومعلوم تھا کہ عمروبن ڈرکا کیا مقام ہے۔ بیہ سب اپنی والدہ کی خواہش کے احترام کے پیش نظرتھا۔ (مناقب للمونق ص۲۹۳)

ایک بار آپ کی والدہ نے آپ سے فتوئی یو چھا، آپ نے فتو کی تحریر فرمادیا، وہ بولیس، میں تو وہی فتوئی قبول کروں گی، جوزر عرکھیں گے۔ چنانچہ آپ اپنی والدہ کی دل جوئی کے لیے زرعہ کے پاس گئے اور فرمایا، میری والدہ آپ سے یہ فتو کی پوچھتی ہیں، انہوں نے کہا، آپ مجھ سے بروے فقیہ ہیں، آپ فتو کی دیجیے! آپ نے فرمایا، میں نے میڈتو کی دیجیے! آپ نے فرمایا، میں نے میڈتو کی دیا ہے۔ کیکن وہ آپ سے تھد بی جا ہی ہیں، تو زرعہ نے تحریر دیکھ کر کہا، فتو کی وہی صفحے ہے، جوامام ابو حذیفہ نے دیا تھا، تب وہ مطمئن ہو ہیں۔ (ایسنا)

والی کوفہ یزید بن عمر وبن بہیر ہ فزاری نے امام صاحب کے سامنے عہدہ تضابیش کیا، گرآپ نے انکار کر دیا، اس پر ابن بہیر ہ برہم ہوا اور ایک سودس کوڑے کی سزادی، آپ کہتے تھے، اس سزا سے آئی تکلیف نہ ہوئی، جتنی کہ اس حادثہ پر میری والدہ کے رنج وقم سے ہوئی۔ والدہ نے کہا کہ نعمان جس علم کی وجہ سے تم کو بیدن و کھنا پڑا، اس سے ترک تعلق کرلو، میں نے کہا کہ اگر میں اس علم سے دنیا حاصل کرنا چا ہتا تو بہت زیادہ حاصل کرلیتا، میں نے بیا کہ اگر میں اس علم سے دنیا حاصل کرنا چا ہتا تو بہت زیادہ حاصل کیا حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حفیف نے ماصل کرایتا، میں نے بیا کم مرف اللہ کی رضاجوئی اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حفیف اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حفیف اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا ہے۔ (اخبار الی حفیف اور اپنی نجات کے لیے حاصل کیا

آپ فرماتے ہے ہیں اپ والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہر جمعہ کے دن بین درہم خیرات کرتا ہوں اور اس بات کی میں نے نذر مائی ہے، دس درہم والداور دس درہم والداور دس درہم والد کے خیرات کرتا ہوں۔ ان مقررہ درہموں کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیے خیرات کرتا ہوں۔ ان مقررہ درہموں کے علاوہ آپ اپنے والدین کے لیے نقراومساکین میں اور بھی چیزیں صدقہ کیا کرتے تھے۔ (ایصا)

بردوسيول سيحسن سلوك

امام اعظم الوحنيف اتباع رسول كے جذبات سے مرشار سے چنانچ انھول نے

یراوسیوں کے حقوق اوران کی مراعات کا پوری عمر لحاظ کیا اور بیرسب بھھاس ارشاونہوی کی بدولت تھا:

من سر أن يحب الله ورسوله اويحبه الله ورسوله فليصدق في حديثه اذاحدت وليود امانته اذااتين وليحسن جوار من جاوره (البهم في شعب الايمان)

جے یہ پہند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھی یا اللہ ورسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ بیج بولے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے اور پڑوسیوں کے ساتھا چھاسلوک کرے۔ رکھی جائے تو اسے اداکر نے اور پڑوسیوں کے ساتھا چھاسلوک کرے۔ سیدنا امام اعظم کے پڑوں میں ایک موچی رہتا تھا جودن میں محنت ومزدوری کرتا

میروری از ارسے گوشت اور شراب لے کرآتا۔ گوشت بھون کر کھاتا اور شراب پہتا، اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب لے کرآتا۔ گوشت بھون کر کھاتا اور شراب پہتا، جب شراب کے نشتے میں دھت ہوتا تو خوب غل مجاتا اور بلندآ واز سے بیشعر پردھتار ہتل

اضاعونى واى فتى اضاعوا

ليوم كريهة وسداد ثغر

لوگوں نے مجھ کوضائع کر دیا اور کتنے بڑے با کمال نوجوان کو کھودیا جولڑ ائی اور صف بندی کے دن کام آتا۔

امام صاحب روزانداس کی آواز سناکرتے اور خودتمام رات عباوت میں مشغول رہے۔ ایک رات آپ نے اس کی آواز ندئی تو صح اوگوں سے اس کے متعلق پوچھا۔ بتایا گیا کہ اسے کل رات سپاہیوں نے پکڑلیا ہے اور وہ قید میں ہے۔ امام صاحب نماز فجر کے بعد گورنر کے پاس پہنچے۔ گورنر نے برٹ اوب سے عرض کی بحضور آپ یہاں کیے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا بھیرے پڑوی کوکل رات آپ کے سپاہیوں نے پکڑلیا ہے، اسے چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی چھوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی کی جہوڑ دیجے۔ گورنر نے تھم دیا، وہ قیدی اور اس کے ساتھ کے تمام قیدی کی دیا۔ وہ سے دیا کی میں کی ساتھ کے تمام قیدی کی دیا۔ وہ سے دیا کی ساتھ کے تمام قیدی کی دیا۔ وہ سے دیا کی ساتھ کے تمام قیدی کی دیا۔ وہ سے دیا کی ساتھ کے تمام قیدی کی دیا۔ وہ سے دیا کی ساتھ کے تمام کی سے کھا کھم سے کھم سے کھم سے کھا کھم سے کھا کھم سے کھا کھم سے کھم سے کھم سے کھا کھم سے کھم

ہے۔امام اعظم نے اپنے پڑوی نوجوان سے فرمایا، ہم نے تم کوضائع تو نہیں کیا؟ آپ کا اشارہ اس کے شعر کی طرف تھا۔اس نے عرض کیا نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت فرمائی اشارہ اس کے شعر کی طرف تھا۔اس نے عرض کیا نہیں بلکہ آپ نے میری حفاظت فرمائی اور میری سفارش کی ءاللہ تعالی آپ کوجز اوے، آپ نے ہمسایہ کے حق کی رعایت فرمائی پھراس نے تو بہر لی اور نیک بن گیا۔ ( تویش الصحفہ ص ۲۹)

امام اعظم این پڑوسیوں سے حسن سلوک اور رواداری میں بے مثل تھے۔ آپ کی میں ہے مثل تھے۔ آپ کی میں ہے تھی میں ہے تھ میشہ بیخوا ہش رہتی تھی ، کہ سب لوگول کونع پہنچا کیں۔

اساتذه كاادب

امام اعظم کا ارشاد ہے: جب سے میر ہے استاذ امام حماد کا وصال ہوا ہے، میں ہر نماز کے بعدان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں نیز فزماتے:

مأمددت رجلي نجوداراستأذى حماداجلالاله وكأن من بين

داره وداری سبع سکك (مناقب ج۲ ص٧)

میں نے بھی ان کے گھر کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے حالاں کہ میرنے اوران کے گھر کے درمیان سات گلیاں ہیں۔

ایک روایت میں ہے، کہ آپ نے فرمایا، میں اپنے استاذ میاد اوراپ والد کے لیے استاذ میاد اوراپ والد کے لیے استغفار کرتا ہوں، جس نے مجھے لیے استغفار کرتا ہوں، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا۔ اس طرح اپنے ہرشا گرد کے لیے بھی استغفار کرتا ہوں۔

(مناقب للموفق ٢٩٥)

علامہ موفق فرماتے ہیں: امام اعظیم جب کسی کے لیے دعا کرتے ، تو حضرت حماد کا نام سب سے پہلے لیتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے والدین بیچے کوجنم و بیتے ہیں ، مگر استاذ اسے علم وفضل کے خزائے ویتا ہے۔ (ایضا ۲۹۲) ک

بیآ پ کے من تربیت کا نتیجہ تھا، کہ امام ابو یوسف فرمائے تھے، میں اپنے والدین سے پہلے اپنے استاذا مام ابوطنیفہ کے لیے ہر نماز کے بعد استعفار کرنا واجب جا متا ہوں

کیوں کہ حضرت امام اعظم فرمایا کرتے ہتھے، کہ میں اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاذ کے لیے بلا تاغہ استغفار کرتا ہوں۔(ایضا)

امام اعظم الوصنیفہ کے اسا تذہ اور شیورخ کی تعداد چار ہزار بیان کی جاتی ہے۔ آپ
ایٹ اسا تذہ کرام کا محبت وعقیدت سے ذکر فرماتے اور اکثر کی خدمت میں ہدید اور
تخالف بھیجے۔ آپ کے اسا تذہ اور شیورخ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے۔ آپ کو اہل
بیت اطہار سے خاص محبت تھی۔ آپ نے امام محمد باقر سے بھی اکتماب فیض کیا۔ ایک بار
ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام باقر نے فرمایا، ہم سے کچھ پوچھیے آپ نے چند
موالات دریافت کے اور پھر اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوئے تو امام باقر نے
حاضرین سے فرمایا ابو حذیفہ کے پاس طاہری علوم کے خزانے ہیں اور ہمارے پاس باطنی
علوم کے ذخائر ہیں۔ (اینا)

امام ابن عبدالبر لکھتے ہیں، کہ ایک مرتبہ جب امام ابوطنیفہ امام باقر سے علمی طفقاً کو سے علمی طفقاً کو سے علمی طفقاً کو رکے دخصت ہوئے تو امام باقر نے فر مایا ان کا طریقہ اور انداز کتنا اچھا ہے اور ان کی فقہ کتنی زیادہ ہے۔ (سوانح بربائے امام علم میں ۱۹۵)

جامع مكارم اخلاق

خلیفہ ہارون رشید نے قاضی ابو پوسف سے امام اعظم کے فضائل، اخلاق اور عالم نظم کے فضائل، اخلاق اور عالمان عظمت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے مختصر مگر جامع الفاظ میں امام اعظم کی ہمہ جہت عبقری شخصیت کا تعارف ان الفاظ میں پیش کیا۔

يااميرالبومنين! ان الله عز وجل يقول مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد كان على به رحمه الله كان شديدالنب من محارم الله تعالى ان توتى شديدالورع لاينطق في دين الله بمالايعلم يحب ان يطاع الله تعالى ولايعضى مجانبا لاهل الدنيا في زمانهم لاينافس في عزهاطويل الصبت دائم

الفكر على علم واسع لم يكن مهذاراولاترتاراان سبل عن مسألة وكان عنده فيها علم نطق به واصاب فيها وان كان غير ذلك قاس على الحق واتبعه صائناً لنفسه ودينه بذ و لا للعمل والمال مستغنيا بنقسه عن جميع الناس لايميل الي طمع بعيدا عن الغيبة ولايتكراحدا الابخير (العيرات الحسان ص١١٠) اے امیر المونین اللہ تعالی فرماتا ہے "بندہ جیس تکالتا اپنی زبان سے کوئی بات کہ اس کے باس ایک نگہبان تیارہوتا ہے'جہاں تک میراعلم ہے، ابوحنیفہ محر مات الہیہ سے بیچنے کی بہت کوشش کرتے ہتھے، ان کا ورع بہت تھا،اس بات سے کہ دین میں کوئی ایس بات کہیں جس کا ان کوعلم نہ ہو، ان کی خواہش رہتی تھی ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جانے اور کوئی بھی اس کی نا فرمانی ندکرے، وہ اینے زمانے کے دنیاداروں سے بیجے عظے، دنیوی جاہ وعرنت میں ان سے مقابلہ بین کرتے تھے، ان کا زیادہ وقت خاموش رہنے میں گزرتا تھا، ہمیشہ فکرعلم میں رہا کرتے تھے علم میں فراخی تھی باتیں بنانے والفينين ينضىء أكران سيدمسكه بوجهاجا تااوران كواس سليل مين علم موتاوه اس كوبيان كردية ادراس من دريتى تك تينجة اوراكراس سلسله مين يجه نہیں سنا ہے تو سی اور حق طریقہ پر قیاس کرتے ہتے اپنے نفس کی اور دین کی حفاظت كرت من مخوب عمل كرف والے فياض سنے، ان كانفس تمام لوگوں سے بے نیاز تھا لا کچ اور حرض کی طرف میلان نہ تھا، غیبت کرنے سے بہت دورر بتے۔ اگر کسی کاذکر کرئے تو بھلائی سے کرتے۔ بین کر ہارون رشیدنے کہا ، یہی اخلاق صالحین (تیکوں) کے ہیں۔ معافی موسلی امام صاحب کے فضائل ومناقب میں دس الیی چیزوں کا تذکرہ كرتے ہيں،جوشاذ ونا دركسي انسان ميں يجايا كي جاتی ہيں:

كان فيه عشر خصال مِا كانت واحدة منها في انسان الاصار رئيسا في وقته وسأد قبيلته الورع والصدق والعفة ومداراة الناس والبودة الصادقة والاقبال على ماينفع وطول الصبت والاصابة بالقول ومعونة اللهفان ولوعدوا

امام صاحب کے اندروس باتیں الی تھیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی کے اندر ہوتو وہ اینے وفت کارئیس اور اپنے قبیلے کامر دار ہو، وہ دس باتنس ب ہیں۔(۱) یربیزگاری (۲) کی بولنا (۳) یا کذامنی (۴) لوگوں کی خاطر مدارات (۵) کی محبت رکھنا (۲)اییے نفع کی باتوں پر متوجہ ہونا(4)زیادہ ترخاموش رہنا(۸)ٹھیک بات کہنا(۹)عاجزوں کی مدد كرنا (۱۰) أكرجيدوه عاجز وتمن بي كيول شهور (الخيرات الحنان صااا) علامدا بن خلكان لكصة بين:

وكان عالماعاملا زاهدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع الى الله تعالىٰ.

حضرت ابوحنیفہ عالم ہاعمل، زاہر، پر ہیز گار بہتی ،خوف الہی سے بہت رونے واسلے اور اللہ کی بارگاہ میں بمیشہ آہ وزاری کرنے والے منے۔(وفیات الاعيان جسم ٢٠٠٠)

ابوز ہرہمصری امام اعظم کے اخلاق وکروار کا ذکران الفاظ میں کرتے ہیں: اتصف ابوحنيفة بصفات تجعله في النروة العلياء بين العلماء فقد اتصف بصفات العالم الحق الثبت الثقة البعيد البدى في تفكيره البتطلع الى الحقائق والحاضر البديهة الذى تسارع اليه الافكار وقد كان رضى الله عنه ضابطا لنفسه مستولياً على مشاعرة لاتعبث به الكلبات العارضة

ولاتبعده عن الحق العبارات النابية (ابوضف ٥٣-٥٢)

امام ابوحنیفه میں وہ تمام خصوصیتیں موجودتھیں ، جوایک بلندیا ہے عالم دین میں ہونی جاہئیں،آپ ایک سمجھ رکھنے والے، حقائق کی غوطہ زنی کرنے واليء براے حاضر دماغ تھے۔آپ ضبطنس برقادر تھاورائے جذبات واحساسات پرانبیس کنٹرول تھا، نہ دلکش عبارت آپ پراٹر انداز ہوتی ، نہ شیرین کلامی آپ کوجاده منتقیم سے منحرف کرسکتی۔

امام اعظم ابوحنیفہ کے کردار کا ایک اہم باب ان کی حق گوئی و نے باکی ہے، وہ حق وصدافت کی ڈگر پر ہمیشہ استقامت وعزیمیت کے ساتھ جلتے رہے، اس سلیلے میں وقت کی بڑی سے بڑی طاغوتی قوتوں کے سامنے ان کی زبان حق بولنے سے بھی خاموش نہ رہی، جب کہ بیرنگی سچائیاں سلطان جابر کےخلاف ہوتیں اور ان کا بیان کرنا اپنی گردن تہدیج لانے کے مترادف تھا۔ آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر" افسط الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر أيرنازك عنازك مالات بيس ممل كيااور بورى جرأت كماته و افضل الجهاد "كافر يضرانجام ديا\_

امام اعظم كا موقف بيرتفاء كرخلافت الل الرائ ك اجتماع سد منعقد موتى ہے، پہلے اقتدار پر قبضہ کرلینا پھر بہزور و چرخلافت کی بیعت لینا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اسینے اس موقف کا اعلان ایسے موقع پر کیا، جب حق بولنا اپنا سرقلم کرادیے کے مترادف تفاہلیکن ایسے نا زک موقع پر بھی امام کی زبان خاموش نہیں رہی اور بلالیت ولعل حقیقت خلیفه یکے سمامنے بیان کردی اور جان عزیز کی ذرہ برابر بروانه کی۔

ابوجعفرمنصور کے حاجب رہے بن بوٹس کابیان ہے کہ مصور نے امام مالک ، ابن الی ذيب اورامام ابوحنيف كوبلايا اوران يه كها:

كيف ترون هذاالامر الذى حولني الله تعالى فيه من امر

هذه الامة لعل انا لنلك اهل؟

بیر حکومت جواللہ تعالی نے اس امت میں مجھے عطاکی ہے، اس کے متعلق آب اوگوں کا کیا خیال ہے؟ کیا میں اس کا اہل ہوں؟

امام ما لک نے کہا:

لو لم تكن اهلا ما ولاك الله تعالى

اگرآب اس كے الل ند ہوتے توبيام رخلافت الله آپ كے سپر دندكرتا۔ ابن الي ذئب نے کہا:

دنیا کی بادشاہت اللہ جے جا بتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اس کو دیتا ہے،جواس کا طالب مواور جے اللہ اس کی توقیق دے۔اللہ کی توقیق آب سے قریب ہوگی ،اگرآپ اس کی اطاعت کریں ،ورنداس کی نافر مانی کی صورت میں وہ آپ سے دورر ہے گی ،حقیقت بیہ ہے کہ خلافت الل تفوی کے اجتماع سے قائم ہوتی ہے اور جو تھ خوداس پر قبضہ کر لے اس کے لیے کوئی تقوی جہیں ہے۔ آپ اور آپ کے مددگار تو فیق سے خارج اور حق سے مخرف ہیں۔اب اگرا سے اللہ سے سلامتی مانکیں اور یا کیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں ،تو مہر چیز آپ کونصیب ہوگی ورند آپ خود ہی اسپے مطلوب

امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ جس وفت این افی ذہب سیریا تیں کہدرہے منے میں نے اورامام مالک نے اسیے کیڑے میٹ لیے کہ شاید ابھی ان کی گرون اڑادی جائے گی اور ان كاخون مارے كيروں يريدے كا۔اس كے بعد منصورامام ابوحنيفه كى طرف متوجه، موااور بولا آب كيا كيت بي، انهول في جواب ديا:

المسترشد لدينه يكون بعيدا الغضب ان انت نصحت نفسك علبت انك لم ترد اللُّهُ باجتباعنا فانبا اردت ان تعلم العامة انا نقول فيك ماتهواة محافة عنك ولقد وليت الخلافة

وما اجتبع عليك اثنان من اهل الفتوى والخلافة تكون اجتباع البومنين ومشورتهم وهذا ابوبكر الصديق رضى الله عنه امسك عن الحكم ستة اشهر حتى جاءة بيعة اهل

اليس.

اپ دین کی خاطر راہ راست تلاش کرنے والاغصے سے دور رہتا ہے۔ اگر اب نے جم کو گوں اپ نے جم کو گوں اپ نے جم کو گوں اللہ کی خاطر نہیں بلایا ہے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈرسے آپ کی منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آجائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ آپ اس طرح خلیفہ ہے ہیں، کہ آپ کی خلافت پرائل فتو کی لوگوں ہیں سے دوآ دمیوں کا اجتماع بھی نہیں ہوا حالاں کہ خلافت مسلمانوں کے اجتماع اور مشورے سے قائم ہوتی ہے دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھ اجتماع اور مشورے سے قائم ہوتی ہے دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھ مہینے تک فیصلہ کرنے سے درکے رہے، جب تک کہ اہل یمن کی بیعت نہ سے اس کی۔

یہ یا تیں کہہ کے نتیوں حضرات اٹھ گئے ،ان کے جانے کے بعد منصور نے رہیے کو تین تو ڑے درہموں کے دیے کران نتیوں اصحاب کے پاس بھیجا اور اس کو ہدایت کی کہ اگر مالک لے لیس، تو ان کو دے دینا ہمین اگر ابو حنیفہ اور ابن ابی ذئب لیس تو ان کا مرا تارلانا ،امام مالک نے عطیہ لے لیا، جب رہیج ابن ذئب کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا:

ماارضی بهذا الهال له کیف ارضاہ لنفسی۔ میں اس مال کوخودمنصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا اسپنے لیے کیسے حلال مجھوں۔

ابوحنیفدنے کہا:

والله لو ضرب عنقى على أن امس منه درهبا ما فعلت.

خواه میری گردن بی کیوں نه ماردی جائے میں اس مال کو ہاتھ نه لگاؤں گامنصور نے میرودادی کرکہا:

بهذه الصيانة احقنواهمائهم.

اس بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچادیا۔ (کردریج ۲ص۱۵–۱۱)

خالدا بن النصرانيه كے ظالمانه عمد كا ايك واقعه جوامام صاحب كى غيرت ديني اور معروف ومنكر كے فرض كى ادائيگى كے سلسلے ميں نبيان كيا جا تا ہے، جس كے راوى ابواليح بیں کہتے ہیں میں جمعہ کے دن نو وارد کی حیثیت سے مجد کوفہ میں داخل ہوا، دیکھا کہ والی كوفه خالدابن النصرانيه منبر پر بعيفا مواب اور تمام لوگ خاموش بين، اچانك ايك آدمي كفر ابواادركها:

الصلوة الصلوة خرج الوقت ودخل وقت آخر.

نماز جمعه كأ وفت ختم ہو گیا اور عصر كا وفت داخل ہو گیا۔ فورا اس شخص كو گرفتار كرايا كيا-ابوالي كہتے ہيں ميں نے اپنے قريب بيٹے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ بیکون ہے؟ کسی نے کہار نعمان ابوعنیفہ بیل۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ ابوصنیفہ ہاتھ میں تنکریاں لیے ہوئے متصاورانيين منبرك طرف بينكت موسة بلندآ وازس يكاررب عظ المصلوة "لين نماز نماز خالد نے تماز پڑھی پھر تھم دیا کہ اس محض کو گرفتار کرلولوگوں نے آپ کو پکڑ لیا اور خالد كى سامنے حاضر كيا، خالد نے يوچھااس حركت ير تجھے كس چيز نے آماده كيا تو آپ نے مجواب ميں ارشاد قرمايا:

ان الصلوة لاتنتظر احدا قال في كتاب الله تعالى وانت احق من اتبعه اضاعو االصلوة واتبعو االشهوات.

نماز كسى كا انظار نبيل كرتى ، الله نے قرآن ميں فرمايا ہے اور تم زيادہ مستحق ہوکہ قرآن کی پیروی کرو(اللہ کا فرمان ہے) انہوں نے اپنی نمازیں ضالع

کردیں اور اپی خواہش کے بیچھے لگ گئے ، امام صاحب کے اس طرز عمل پر خالد کو یہ گمان گزرا کہ ایبا تو نہیں کہ بیٹن امویوں کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا نمائندہ ہے اس لیے سوال کیا بچ بچ بتاؤ کہ کیا نماز کے علاوہ کوئی دوسری چیز تمہارے پیش نظر نہ تھی؟ آپ نے ارشادفر مایا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا، خالد نے ریس کر انہیں چھوڑ دیا۔ (مونی جاس اے)

ائمدوعلاك كبارك اقوال

امام الائر حضرت امام اعظم ابوحنیفه کی بلند قامت علمی ، دین اورروحانی شخصیت اور کارناموں کے ہارے میں دنیا ہے اسلام کی مقتدرہ ستیوں نے ہردور میں اپنے گرال قدر تاثرات پیش کیے ہیں ، اور آپ کی عظیم المرتبت ذات وصفات کوخراج شخسین پیش کیا ہے۔ ذیل ہیں ہم وقت کے جلیل القدر ائر فن اور تبحر علما کے اعتر افات درج کرنے کی سعادت حاصل کرد ہے ہیں۔

ملاعبرالشران واكرد لايتكلم في ابي حنيفة الا احد رجلين اما حاسد لعلمه واما جاهل بالعلم لايعرف قلرحملته (اخبار ابو حنيفه و اصحابه ص ٥٤)

ابوطنیفہ پرردوفقد ح کرنے والا باتو ان کے علم سے حسد کرنے والا ہے باعلم کے مرتبہ سے جاہل ہے اور علم کے مرتبہ سے جاہل ہے، اور علم کے حاملوں کی قدر سے می خبر ہے۔

المان المرمنيان: - ابوحنيفة في العلم منحسود (ايضا)

علم میں ابوحنیفہ سے لوگ حسد کرتے ہیں۔

الله عنه ما يقول صاحبكم فيحفظ الجواب ثم يفتى به. (اينا)

ثابت زاہد نے کہا، جب توری سے کوئی دقیق مسکلہ یوچھا جاتا تھا، تو کہتے ہے۔ تھے، ایسے مسائل میں سے کھور پر بولنے والاصرف ایک شخص تھا، جس سے ہم نے حسد کیا اور پھروہ ابو حلیفہ کے اصحاب سے پوچھتے تھے، کہ اس مسئلہ میں تمہارے استاذکیا کہتے ہے اور آپ کے اصحاب کے جواب کو یا در کھتے تھے اور اس پر فتوی دیتے تھے۔

المستر: ما احد بالكوفة الارجلين اباحنيفة لفقهه والحسن بن صالح لذهدة (الينا)

مسعر کہتے ہیں، کوفہ میں دوآ دمیوں سے جھرکورشک ہوتا ہے، فقد کی وجہ سے ابوصلیفہ سے اور زہد کی وجہ سے حسن بن صالح ہے۔

﴿ يَكُونُ بِن معين : \_ يَجَلُّ بِن معين سے اگر ابوطنيفه پرطعن کرنے والے کا ذکر کیا جاتا تھا، وہ بیددوشعر پڑھتے تھے۔ (ایناص ۵۵)

حسدواالفتی اذالم ینالواسعیه فالقوم اضداد له وخصوم کضرائر الحسناء قلن لوجهها حسد اوبغضاانه لدمیم جب اس جوان کے مرتبہ کونہ پا سے اس حدد کرنے گے اور ساری قوم اس کی خالف اور دشمن ہے۔ جس طرح حینہ کے چرے کو دیکے کراس کی سوئیں حداور عداوت کی بنا پر کہتی ہیں کہ یہ بعصورت ہے۔

الانام والبلوئ ولقد ابتلى ابوحنيفة بالضرب على داسه الانام والبلوئ ولقد ابتلى ابوحنيفة بالضرب على داسه بالسياط في السجن حتى يدفع اليه من الحكم ما يرى مما يتنافس عليه ويتصنع له فحمد الله فصبر على الذل والضرب والسجن لطلب السلامة في دينه (ايضا)

نام میں سب لوگ برابر ہیں، البتہ جب کوئی آفت لوگوں میں بردتی ہے اور کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، (تو پہتہ جاتا ہے) ابوطنیفہ بر آفت بردی،

آپ کے سریز قیدخاند میں کوڑے مارے گئے تا کہ آپ کو حکم کا وہ بروانہ دے دیا جائے جس کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش كرتے بيں تعريف اللہ كے ليے ہے، كہ آپ نے اس ذات پر، مار پر، قید ہونے پرصبر کیا اور آپ اینے دین کی سلامتی کے طالب رہے۔ المره: رایت تحت راس سفیان کتابا ینظر فیه فاستاذنته في النظر فيه فدّفعه الى فأذا هو كتاب الرهن لابي حنيفة فقلت له تنظر في كتبه فقال وددت انها كلها عندى مجتبعة انظر فيها مابقي في شرح العلم غاية ولكنا مر النصفه. (السامه)

میں نے سفیان کے سرینے ایک کتاب رکھی دیکھی جس کووہ ویکھا کرتے تھے، میں نے ان سے اس کتاب کے ویکھنے کی اجازت طلب کی ،انہوں نے وہ کتاب مجھ کودی، وہ کتاب ابد صنیف کی کتاب الر بن تھی، میں نے ان سے کہا کیاتم ان کی کتابیں و میصے ہو، انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ ان كى سب كتابيں ميرے ياس جمع موں علم كے بيان كرنے ميں ان سے كونى بات ربى بيس بيكن بم ان كسراته الصاف بين كرت بيل الم مادين زيد: اردت الحج فاتيت ايوب اودعه فقال بلغني ان الرجل الصالح نقيه اهل الكونة ابوحنيفة يحج فأن لقيت فاقرأه منى السلام قأل ابوسليبان وسمعت حماد بن زيد يقول اني لاحب ابأحنيفة من اجل حبه لايوب.

میں نے ج کا ارادہ کیا اور میں ابوب کے باس آیا کہ ان سے رخصت جا ہوں ، انہوں نے مجھ سے فرمایا ، کہ نیک مرد ، اہل کوفہ کے فقیہ ابوحنیفہ ج كردب بي، اكران سي تهاري الاقات بوجائ ميراسلام ان سے كهد

دو، ابوسلیمان نے بیان کیا، کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سنا، میں ابوحنیفہ سے محبت رکھتا ہوں ، کیوں کہان سے ابوب کومحبت ہے۔ المران على: - بم شعبه ك ياس تق ،ان سے كما كيا:

مأت ابوحنيفة فقال بعدما استرجع لقد ظفى عن اهل الكوفة ضوء نور العلم اما انهم لايرون مثله ابدا (المناس، ١) ابوحنيفه كي وفات بوكئي ، انهول نے انسا الله و انسااليسه راجعون پڑھ کر كہا، اہل كوفدى كے توركى روشى بجھ كئى، جان لوكداب اہل كوفدان كا مثل مھی نہ دیکھیں گے۔

المن تمير: - قال ابي كان الاعبش اذاسئل عن مسئلة قال عليكم بتلك الحلقة يعنى حلقة ابي حنيفة (ايضاص٧٠) ميرے دالدنے كہاجب أغمش سے كوئى مسئلہ يو چھاجا تا تھا، وہ كہتے تھے ہتم اس حلقه میں جاؤیعنی ابوحنیفہ کے خلقہ میں۔

ملا الناعيية:-اتيت سعيد بن ابي عروبة فقال لي يا ابامحمد مأرايت مثل هدايا تاتينا من بلدك من ابي حنيفة وددت ان الله اخرج العلم معه الى قلوب البومنين فلقد فتح الله لهذا الرجل في الفقه شيئا كأنه خلق له (١٥٥٠)

ابن عيينان كهايل معيدين الي عروبه كي ياس كياء انهول نے محصل كماء اسے ابو محمد میں نے ال جوایا کامٹل نہیں دیکھا ہے جوتمہارے شہرسے ابوحنیف کے پاس سے مارے پاس آتے ہیں، میں سمھتاہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے البيع علم مخزون كوقلوب مومنين بركهول ديانيه، الله تعالى في اس آدمى (ابوصنیفه) پر فقه کے اسرار کھول دیے ہیں، کویا کہ ان کی تخلیق ای کام کے کیے ہوئی تھی۔

الله مارك - ذكر ابوحنيفة بين يدى داؤد الطائى فقال ذلك نجم يهتدى به السارى وعلم تقلبه قلوب البومنين فكل علم ليس من علبه فهو بلاء على حامله معه والله علم بالحلال والحرام والنجاة من عذاب الجبار مع ورع مستكن وخدمة دائمة (اليناص ٢٧)

ابن مبارک نے بیان کیا، کہ حضرت داؤد طائی کے پاس امام ابوطنیفہ کا ذکرا سیا، آپ نے فرمایا، آپ وہ ستارہ بیں، جس سے سفر کرنے دالے ہدایت پاس اور آپ وہ علم بیں، جس کومومنوں کے دل لیتے بیں، ہروہ علم جو ان کے علم میں سے بیں ہے دہ اس علم والے کے لیے آفت ہے، اللہ کی شم ہان کے علم میں سے بیاں حلال وحرام کا، اور بڑے طاقت ورکے عذاب سے نجات پان کے پاس حلال وحرام کا، اور بڑے طاقت ورکے عذاب سے نجات پانے کاعلم ہے اور اس علم کے ساتھ عاجزی، ورگا ور بیوستہ خدمت بھی۔

اللہ کی ان الم من اول ابی حدیقة ومن جعلہ بینه و بین ربه فقد فیما وقال هذا قول ابی حدیقة ومن جعلہ بینه و بین ربه فقد استبر ألدینه (این اس میں)

جب ابوبوسف سے کوئی مسلہ بوجھاجا تا تھا، وہ اس کا جواب دیتے ہے اور کہتے ہے اور کہتے ہے اور کہتے ہے اور اللہ کے جے میں کہتے ہے اور اللہ کے جے میں رکھے گا، اس نے دین کو بری کرایا۔

عافظ الوبر احمد بن علی خطیب بغدادی متوفی ۱۲۳ هے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد ۱۳ می سالت کاری کتاب تاریخ بغداد جلد ۱۳ کے ساسے ۱۳۲۸ تک امام اعظم کے بارے میں علاے حق کی جوآرا درج کی بین ، ان میں سے بعض یہا اُنقل کی جاتی ہیں:

الله عليه وسلم ثم صار الى اصحابه ثم صار الى التابعين ثم.

الى ابى حنيفة واصحابه فبن شاء فليرض ومن شاء فليسخط

الله تعالى نے حضرت محرصکی الله علیه وسلم کوعلم عنابت کیا اور آپ سے آپ کے اصحاب رضی الله عنهم کو پہنچاء پھر ان سے تابعین کو پہنچا اور ان سے ابوحنیفه اوران کے اصحاب کو پہنچاءاب جا ہے کوئی خوش ہو یا ناخوش۔

الله روح بن عباده: - كنت عند ابن جريج سنة خسين واتاه موت ابى حنيفة فاسترجع وتوجع وقال اى علم ذهب قال ومأت فيها ابن جريج (١٣٨٨)

روح بن عبادہ نے کہا میں دھاھ میں ابن جرت کے یاس تھا کہ ان کو أبوحنيفه كى وفات كى خبر يجني ، انهول نے اناللد دانا اليدراجعون يرصى اور ممكين ہوے اور انہوں نے کہا کیساعلم ہاتھ سے گیا اور راوی نے بیان کیا کہ اس سال ابن جرت كى دفات موتى ہے۔

مهر تضيل بن عياض: كان ابوحنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه مشهورا بالورع واسع البال معروفا بالافضال على من يطيف به صبورا على تعليم العلم بألليل والنهار حسن الليل كثير الصست قليل الكلام حتى تردمسئلة في حلال وحرام فكأن يحسن ان يدل على الحق هاربا من مال السلطان (خطيب ج١١٥ ١٣٥٥) ابوحنیفدایک نقید مخص تضاور فقہ ہے معروف تنے ،ان کی پر ہیز گاری مشہور تھیءان کے مال میں فراخی تھی، جوان کے یاس آتے تھے ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھاور بیات معروف تھی، کہم کے سکھانے میں رات دن مصروف رہے تھے،رات میں عبادت کرنے تھے، خاموش زیادہ رہتے تھے، بات کم کرتے تھے، ہاں جب مئلہ طلال وحرام کا ہوتا، تو اچھی طرح

حق کو بیان کرتے ،سلطان کے مال سے بھا گتے تھے۔

الا الوايوسف: ماخالفت اباحنيفة في شئي قط فتدبرته الا رايت مذهب الذى ذهب اليه انجىٰ فى الآخرة وكنت ربما ملت الى الحديث وكأن هوابضر بالحديث الصحيح مني.

(الينيا)

میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ابوصنیفہ کی مخالفت کی اور پھر میں نے اس میں غور وخوض کیا، بیرظا ہر ہوا کہ ابوحنیفہ کا مذہب جس کی طرف وہ گئے ہیں آخرت میں زیادہ نجات دہندہ ہے بسااوقات میں حدیث کی طرف مائل ' موجاتا تقااور سيح عديث كي يركه من وه جھ سے زيادہ بصيرت ركھتے تھے۔ المرحدالله بن مارك: مارايت احدا اورع من ابي حنيفة وقد جرب بالسياط والاموال (إيناص ٢٥٧)

میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پر بیز گار کسی کوبیس دیکھا،ان کی آز ماکش دولت اور كور ول سے ہوئى ہے۔

مرا این فلدون: ابل عراق کے امام اور فرجی پیشوا ابوطنیفه النعمان بن ابت جن کا مقام فقہ میں اتنا اعلیٰ وار فع ہے کہ کوئی اس تک نہ پہنے سکا، یہاں تک کہ ان کے ہم مشرب حضرات بهى خصوصا امام مالك وشافعي تحطيه الفاظ مين كهد مي كه فقد مين امام الوحنيف كاكوني مثيل ونظير بيس \_ (مقدمه ابن غلدون ص ٢١١)

الم علامه ابن عبدالبر قرطبى: وقد اثنى عليه قوم كثير لفهمه ويقظته وحسن تياسته وورعه ومجانبة السلاطين ابو حنیفہ کی سمجھ، آگاہی،آپ کے قیاس کی خوبی،آپ کے ورع اور امراوسلاطین سے کنارہ کش رہنے کی وجہست بوی جماعت نے آپ کی تعریف کی ہے۔ (سوائے بیاص ۱۹۵)

(اليناص١٩٩)

ابوحنیفہ بردبار، پر ہیز گاراور کی ہے۔ اساعیل بن عیاش کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابوعمروعبدالرحمٰن بن عمرو اوز اعی شامی اور عمری سے سنایہ دونوں صاحبان کہدرہے تنے:

ابوحنيفة اعلم الناس بمعضلات المسائل (ايضاص ٢٢٦) سخت اورمشكل مسائل بين ايومنيفرسب سيدزياده جاشة والنامين



# امام اعظم كى تابعيت

امام اعظم ابوصنیفہ بلاریب تابعی ہے اور ریظیم شرف اور سعادت کبری ان کے معاصر فقتها ومحدثین امام اوزاعی (شام) امام حماد بن زیدا در امام حماد بن سلمه (بصره) امام سفیان توری (کوفه) امام مالک بن انس (مدینه) امام لیت بن سعد (مصر) مسلم بن خالدزنجی (سکم) کسی کونصیب نه ہوئی۔ بیروہ فخر ہے جوائمہ اربعہ میں صرف امام اعظم کی كلاه افتخار ميں حيار حيا ندانگا تا ہے۔

تا بعی کی تعریف میں مختلف اتوال ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی تدریب الراوی

اختلف في حد التابعي قيل أي قال الخطيب هو من صحب صحابيا ولايكتفي فيه بمجرد اللقاء وقيل هو من لقيه وان لم يصحبه كماقيل في الصحابي وعليه الحاكم قال ابن الصلاح وهو اقرب وقال البصنف النووى وهو الاظهر قال العراقي وعلية عبل الاكثرين واشترط ابن حبان ان يكون راه في سن من يحفظ عنه فأن كأن صغيرا لم يحفظ عنه فلا عبرة لرويته قال العراقي رما اختاره ابن حبان له وجه كما اشترط في الصحابي رويته وهو مبيز قال وقد اشار النبي صلى الله عليه رسلم الى الصحابة والتأبعين بقوله طوبي لبن

رانی وآمن بی وطوبی لبن رای من رانی الحدیث فاکتفی فيهما بمجرد الروية (تسيب الراوي ص ١٧)

تابعی کی تعریف میں اختلاف ہے،خطیب کا قول بیہے کہ تابعی وہی ہے جو صحابی کی صحبت میں رہا ہو، صرف ملاقات کافی تہیں ، دوسرا قول رہے کہ تابعی وہ ہے جس نے صحابی سے ملاقات کی ہوجا ہے اس کی صحبت میں نہ ر ہاہو،جبیا کہ صحابی کی تعریف میں صرف ملاقات کافی ہے، یعنی جس نے حضورصلی الله علیه وسلم کوایمان کی حالت میں دیکھا ہو، جا ہے حقیقتا یا حکما (جیسے نابینا) اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو لینی جس طرح صحابی کے کیے صرف ملا قات ورویت کافی ہے صحبت میں رہنا کوئی ضروری نہیں ،اسی طرح تابعی میں بھی صرف ملاقات کافی ہے، یہی حامم کامسلک ہے، ابن صلاح فرماتے ہیں، یمی اقرب ہے،علامہ نو دی فرماتے ہیں، یمی زیادہ ظاہر ہے،علامہ عراقی فرماتے ہیں،ای کے مطابق اکثر لوگوں کاعمل ہے،البنة ابن حبان نے شرط لگائی ہے کہ من تمیز میں دیکھا ہواگر بہت چھوٹا ہوتو اس کی رویت معتر تہیں،علامہ عراقی فرماتے ہیں، کہ ابن حبان کے قول مختار کی وجہ میہ ہے کہ صحافی میں بھی بہی شرط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابداور تابعین کی طرف اشارہ کیا ہے، کدبشارت ہواس کے لیے، جس نے بھے دیکھا اور اس کے لیے بھی جس نے میرے ویکھنے والے کو ديكها توحضور سلى الثدعليه وملم نے صرف روبيت پراكتفا كيا۔ اکٹر محققین کے نزویک تابعیت کے لیے صحابی کی لقائی کافی ہے، جبیہا کہ صحابیت

كے ليے سرورعالم ملى الله عليه وسلم كى لقارانام بخارى صحابى كى تعريف بيس قرماتے بين:

من صحب النبي اور آلامن السلبين فهو من اصحابه

( بخارى كماب المناقب)

مسلمانوں میں سے جس نے بھی حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی بافقط آپ کودیکھا، وہ آپ کا صحابی ہے۔ کی یا فقط آپ کودیکھا، وہ آپ کا صحابی ہے۔ علامہ ابن جمرعسقلانی تا بعی کی تعریف کرتے ہیں:

وهو من لقى الصحابي كذلك وهذا من متعلق باللقاء

(زنهة النظرص ١٤)

تابعی وہ ہے جس نے صحافی سے ملاقات کی ہوائ طرح (جبیا کہ صحافی کی تعالی ملاقات کے ہوائی کی تعلق ملاقات کے ساتھ ہے۔ تعریف میں ندکور ہوا) اور اس (تعریف) کاتعلق ملاقات کے ساتھ ہے۔ علامہ شیخ محمہ بن علوی مالکی کی لکھتے ہیں:

هو من لقى الصحابي مومنا ومات على الايبان وان لم يصحبه ولم يروعنه كما رجحه ابن الصلاح وغيره.

(أمنيل اللطيف ص ٢٢٠٩)

تابعی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں صحابی سے ملاقات کی ہواور ایمان پر ہی فوت ہوا ہوا گر چہ نہ تو ان کی صحبت اختیار کی ہواور نہ ہی ان سے روایت کیا ہوجیا کہ محدث ابن صلاح اور دیگر علمانے اس تعریف کور جے دی ہے۔ در ایم سے درایت کیا ہوجیا کہ محدث ابن صلاح اور دیگر علمانے اس تعریف کور جے دی ہے۔

تول مختاری روسے امام صاحب کی ولا دستر مربط سیم کی جائے ،تو آب کے عہد میں مندرجہ ذیل صحابہ کرام مختلف دیار وامصار میں موجود ہتھے۔

(١) حضرت ابوقيل عامر بن واثله رضي الله عنهم عداه يا اله

(الآريخ الصغيرج اص ٢٥٠)

(۲) حضرت ہر ماس بن زیاد وضی اللہ عنہ م ال یہ کے بعد۔ (الاماب فی تمیر العمابین میں اللہ عنہ م الی کے مطابق (۲) (۳) حضرت عبد اللہ بن حارث بن جزء الزبیدی وضی اللہ عنه م تفتہ قول کے مطابق م اللہ عنہ م تفتہ قول کے مطابق م اللہ عنہ اللہ وری جاس ۱۱)

حزية الم النظم الوصنيفه وينية كالتي المنظم الوصنيفه وينية (۱۲) حضرت عکراش بن ذویب رضی اللهٔ عند کی و فات بہلی صدی ہجری کے آخريس بوني-(تبذيب التهذيب ح الم (۵) حضرت محمود بن ربيع رضى الله عنهم ووجه \_ (مثابير علا والامصار لا بن حبان جام ۲۸) (٢) حضرت بوسف بن عبدالله بن سملام رضى الله عند كى و فات عمر بن عبدالعزيز ك دور میں ہوئی ،ان کا عبد خلافت و وجے سے اواجے تک رہا۔ (4) حضرت عبداللدين بسروض الله عنه م ٨٨ هيا ٢٩ هـ (الاصابيج ٢٣س٣) (٨) حصرت محمود بن لبيدرسي التدعنه م٢٩ حد (التقات لابن حبان ج٥ص ١٩٨٠) (٩) حضرت انس بن ما لك رضى الله عنم ١٩ صيا ٩٢ صيا ٩٥ صد (الأرخ الكيرن ٢٥ س) (١٠) حضرت ما لك بن اوس رضى الله عنه ١٢٥ هيد (سيراعلام النبلا وج ١٥٢) (۱۱) حصرت سائب بن يزيد بن سعيد كندى دضى الله عنم ١٩ حد (مشابيرعلاء الامصاري اص٢٩) (١٢) حضرت بهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم ٨٨ هيا ١٩ هيـ (الثاريخ الكبيرج ١٩٧٧) (١٣) حضرت عبدالله بن تعليه رضى الله عنهم ٨٩ هير (مشابير علماء الامصاري اص٣٦) (١١٠) حضرت عبدالله بن الى اوفى رضى الله عنه م كه ه يا ٨٨ هـ (الثّاريخ الصغيرية ٥٩ ١٣٥) · (۱۵) حضرت مقدام بن معدى كرب رضى الله عندم كرم الم (تقريب التهديب جاص٥١٥) (١٦) حضرت عنتيه بن عبد السلمي رضي الله عنه أي ١٨٥ هـ (مثنا أبير علما والامصارج اص٥٢) (١١) حضرت الوامامداليا على رضى الله عنهم ١٨ مصر (سيراعلام النبلاءج مس ٣١٣) (١٨) حفرت بسر بن ارطاة وضى الله عنهم ٢٨ مهد (الاصابي اص ١٨٩) (١٩) حضرت عمروبن حربيث رضى الله عنهم ١٨٥هـ (النّاريَّ العنفيرج اس ١٨١)

#### (٢٠) حضرت واثله بن المقع رضي الله عنه ١٢٨ مع يا ٨٥ معر-

(تهذيب المعبديب جااص٨٩)

· (٢١) حضرت عبدالله بن جعفر بن ابي طالب صى الله عنه م ١٨ هيا ١٩ هـ-

(اليناج ٥٥ ١٣٩)

حضرت امام اعظم کا عہد جس میں خیر وصلاح کے چشمے بھوٹے ہے، رسول
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کی سنت معلوم کرنے کا شوق جنون کی حد
تک پہنچا ہوا تھا، لوگ اس امر کے لیے صحابہ کرام کی جنبو کرتے اور جہاں یہ مقدس
ہتیاں موجود ہوتیں ، زیارت کرنے والوں کا از دحام رہتا۔ زائرین کی صفوں میں
ہنچ جوان بوڑھے بھی شامل ہوا کرتے تھے۔ یہ کیے جمکن ہے ، کہ امام اعظم ابو صنیفہ
کی ذات صحابہ کے شرف لقاسے محروم رہ جاتی ، جب کہ خود کوفہ ہی میں عبد اللہ بن ابی
اوفی ، عمروین ابی حریث اور مکہ میں ابوالطفیل عمروعا مرین واثلہ ، عبد اللہ بن حارث
بن جزء مدینہ میں سہل بن سعد اور بھرہ میں انس بن مالک موجود ہتھے۔
بن جزء مدینہ میں سہل بن سعد اور بھرہ میں انس بن مالک موجود ہتھے۔

ائس بن ما لک بار ما کوفدا ئے اور امام اعظم نے صغری بی میں دالدگرامی کے ساتھ جج وزیارت کی سعادت حاصل کی ،حربین شریفین میں رہنے والے صحابہ کی زیارت ضرور کی ہوگی اگر چہ متنذ کرہ بالاصحابہ کرام میں ہرا کیا کے ساتھ ملاقات کی صراحت تذکروں میں ہرا کیا ہے ساتھ ملاقات کی صراحت تذکروں میں نہیں ملتی ،تا ہم چنداصحاب رسول سے لقاکی وضاحت کتب تاریخ وسیر سے ہوتی

انس بن ما لک کی زیارت امام اعظم خود فرمایتے ہیں:

رایت انس بن مالك قائما یصلی (مندالام الب هیئة م ۱۷۱) میں نے حضرت انس بن مالک کونماز پڑھتے ہوئے اس حال میں دیکھا کہ وہ حالت قیام میں ہتھ۔

أيك روايت مين امام صاحب فرمايا:

قدم انس بن مألك الكوفة ونزل النجع رايته مرارا.

(الندوين في اخبار قزوين ج ٣ ص ١٥٣)

حضرت انس کوفہ تشریف لائے اور مقام نخع پر اترے میں نے انہیں کی بارد یکھا۔ خطبیب بغدادی لکھتے ہیں:

رای انس بن مالك. (تاری بغدادج ۱۲۳ س۳۲۳)

حضرت انس بن ما لک کود یکھاہے۔

حافظ و جبي لكھتے ہيں:

راى انس بن مالك غير مرة لما قدم الكوفة.

(تذكرة الحفاظ حاص ١٥٨)

حضرت الس بن ما لك كوجب وه كوفه آئے كئى مرتبدد يكھا۔ ابن جرعسقلانی لکھتے ہیں:

رای انسا۔ (تہذیب اجدیب جاس اس)

حضرت الس كود يكفا\_

بہت سے علمانے تقریح کی ہے، کہ حضرت الس کو ویکھا، جمہوراہل رجال کا بھی مسلک ہے، بڑے بڑے علامہ اجل اور ثقات اکمل مثل واقطنی، ابن سعد، خطیب، نہیں، ابن حجر، ولی عراقی سیوطی علی قاری، اکرم سندھی، ابومعشر بھڑہ ضطیب، نہیں، ابن حجر، ولی عراقی سیوطی علی قاری، اکرم سندھی، ابومعشر بھڑہ سہمی، یافعی، جزری، توریشتی، ابن الجوزی، مرائ، وغیرہ نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔ نواب حسن صدیق خال مقتدا ہے الل صدیت نے بھی انتاج المکلل میں حضرت انس کی رویت کا اعتراف کیا ہے۔

عنبداللد بن حارث بن جزء كى زيارت اوران سيروايت

ان اباحنيفة راى انس بن مالك وعبدالله بن الحارث بن

البحزء (جامع بيان العلم وتصليح اص ١٠١)

یفینا امام ابوحنیفہ نے حضرت انس بن مالک اور عبداللہ بن حارث بن جزء کودیکھا ہے۔
بجبین میں امام صاحب نے مکہ کرمہ میں ایام مج میں حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء کی زیارت کی اوران سے ایک حدیث سن کراس کی روایت کی۔مندا فی حدیث کتاب اعلم میں ہے:

قال ابوحنيفة رضى الله عنه ولدت سنة ثبانين وحججت مع ابى سنة ست و تسعين وانا ابن ست عشرة سنة فلما دخلت السجد الحرام رايت حلقة فقلت لابى حلقة من هذه؟ فقال حلقة عبدالله بن الحارث بن جزء صاحب النبى صلى الله عليه وسلم فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول من تفقه في دين الله كفاة الله مهمه ورزقه من حيث لا يحتسب (مندالي من شفه)

امام ابوطنیفہ نے بیان کیا ہے، کہ بیس الم جیس بیدا ہوا اور الم جیس اپنے والد کے ساتھ بچے کیا، اس وقت بیس سولہ سال کا تھا، جب مسجد حرام بیس داخل ہوا، تو ایک حلقہ درس دیکھا، والد سے بوچھا کہ بیکس کا حلقہ ہے؟ داخل ہوا، تو ایک حلقہ درس دیکھا، والد سے بوچھا کہ بیکس کا حلقہ ہے، بید انہوں نے بتایا، کہ بیص کا محقہ ہے، بید سن کر میں آگے بڑھا، تو ان کو کہتے ہوئے سنا، کہ بیس نے رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے، کہ جوشف اللہ کے دین میں تفقہ حاصل علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے، کہ جوشف اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرے گا، اللہ تقالی اس کی مہمات کے لیے کافی ہوگا اور اس کو بے شان و گان دوزی دےگا۔

عبداللد بن الى اوفى كى زيارت امام بدرالدين عينى فرمات ين

عبدالله بن ابي اوفي واسبه علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمي المدنى من اصحاب بيعة الرضوان روى له خسة وتسعون حديثا للبخارى خبسة عشر وهو آخر من لقي من اصحابه بالكوفة مات سنة سبع وثبانين وهواحد الصحابة السبعة الذين ادركهم ابوحنيفة سنة سبع وثبانين وكأن عبره سبع سنين سن التبييز والادراك من الاشياء

(عدة القارى ج ااص ٢٠١)

حضرت عبدالله بن ابی اوفی کے والد کانام حضرت علقمہ بن خالد بن حارث اللي مرنى ہے، آب اصحاب بيعت رضوان ميں شامل ہيں، آپ سے ٩٥٠ احاديث روايت كي كئي بين، امام بخاري نے بيدره روايت كي بين، آپ وہ آخری صحافی ہیں،جنہوں نے کوفہ میں کے میچ میں وصال فرمایا اور آپ کا شاران سات صحابہ کرام میں ہوتا ہے، جن کوامام اعظم نے کام ميں پايا، امام ابوطنيفه كي عمراس وفت سمات سمال تھي، جو كماشيا كو بجھنے اور ان میں تمیز کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن الى اوفىٰ كوفى كى وفات كرم يا ٨٨ جو ميں ہوئى اوران كى وفات کے دفت امام کی عمر علامہ کوڑی کی تحقیق کی بناپرسترہ یا اٹھارہ برس ہوتی ہے کیوں كهان كے نزد ميك امام صاحب كى ولا دستەرىج ميں ہوئى، علامہ ذہبى اور حافظ ابن حجر کی تحقیق کی بنا برسات یا آٹھ برس ہوگی۔ بیجی ان صحابہ میں سے ہیں، جن سے امام کی ملاقات اورروایت بھی تابہت ہے۔

حافظ خوارزی نے جامع المسانید میں بدروایت نقل کی ہے:

عن ابي التمامر عن ابي حنيفة قال سمعت عبدالله بن ابي اوفي رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني

لله بيتا بنى الله له بيتا فى الجنة وقد ذكر سيد الحفاظ الديلمى عنه قال سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبك الشئ يعبى ويصم والدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثة اللهفان.

یے حانی کوفہ کے رہنے والے ہیں، امام بھی کوفہ ہی ہیں رہتے تھے، اس لیے ملاقات وروایت ہیں کوئی تر ددنہیں ہونا چاہیے، خاندانی حالات کے لحاظ سے بھی امام کے جدامجد زوطی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں آتے رہتے تھے اور حضرت ثابت کا حاضر ہونا اوران کے لیے ان کی اولاد کے لیے دعا کرنا بھی روایات ہیں موجود ہے، پھر امام اعظم ایک صحافی کی خدمت ہیں حاضری کوفنیمت نہ بچھیں ہے ناممکن ہے، اس روایت کے شوت میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں اور صغرتی کا عذر درمت نہیں ہوسکتا، اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں اور صغرتی کا عذر درمت نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ حسب تحقیق علامہ کوڑی امام کی عمر سترہ یا اٹھارہ برس کی تھی ، حافظ فیرہ کو تھیں کے نامی ہوتو ہے مربالا تفاق شعور وغیرہ کی شخفیت کی بنا پر سات یا آٹھ سال کی بھی ہوتو ہے مربالا تفاق شعور وادراک کے لیے کافی ہے۔

امام اعظم الدونیفہ کی زیارت صحابہ اور آپ کے تابعی ہونے پر ائمہ حدیث کی ان تصریحات کے بعد آپ کے تابعی ہونے بیں کسی شم کا کوئی شک وشبہ باتی نہیں رہتا۔ ایسا جلیل القدر رہنہ معاصر بن اور بعد کے کسی امام کونصیب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ کی تابعیت کا انکار یا شک کرے، تو بقول امام بدرالدین عینی تعصب، عناو اور بغض وحسد کے علاوہ کچھ بیں کہا جا سکتا۔

صحابه كرام سيروابيت

امام اعظم کے تمام تذکرہ نگار محدثین وموز عین کی کتابوں کے گہرے مطالعے سے رحقیقت واضح طور برسما منے آئی ہے، کدامام اعظم نے نہصرف صحالبہ کی زیارت ولقا کا

شرف پایا، بلکہ آپ نے براہ راست صحابہ کرام سے سائے وروایت حدیث بھی کیا۔ اگر چہ صحابہ سے روایت حدیث بھی کیا۔ اگر چہ صحابہ سے روایت حدیث کے بارے میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے، چنانچہ امام جلال اللہ بن سیوطی فرماتے ہیں:

وقفت على فتيارفعت الى الحافظ العراقي صورتها هل روى ابوحنيفة عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهل يعدفي التأبعين امر لا فأجأب ببانصه الامام ابوحنيفة لم تصح روايته عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد رای انس بن مالك فبن يكتفي في التابعي مجرد روية الصحابة يجعله تأبعيا ومن لايكتفي بذالك لايعدة تأبعيا ورفع هذا السوال الى الحافظ ابن حجر العسقلاني فأجأب بما نصه ادرك الامام ابوحنيفة جماعة من الصحابة لانه ولد بالكوفة سنة ثبانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبدالله بن ابي ادني فانه مات بعد ذالك بالأتفاق وبالبصرة يومئذ انس بن مالك ومات سنة تسعين اوبعد هارقد اورد ابن سعد بسند لاباس به ان اباحنیفة رای انسا وكان غير هذين من الصحابة احياء في البلاد (تيش المحيد ١٣٣) حافظ ولی عراقی کی خدمت میں ایک فتو کی پیش کیا گیا کہ کیاا مام ابوحنیفہ نے كسى صحابى سے روايت كيا ہے اور كيا تا بعين ميں ان كا شار ہے يانہيں؟ تو جواب دیا کہ امام کی کوئی روایت کسی صحالی سے تابت نہیں البت الن بن ما لک کود یکھا ہے، لیل جولوگ تابعیت کے لیے صرف رویت کو کافی سمجھتے میں وہ ان کوتا لیں کہتے ہیں (جیسا کہ اکثر محدثین کی تحقیق ہے) جو صرف رویت کو کافی نبیل سجھتے وہ ان کو تا بعی نبیل کہتے۔ (بیرصرف بعض کا قول

ہے) اور بہی سوال حافظ ابن حجر عسقلانی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ امام ابوصنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا اس لیے کہ ۸ میر میں ان کی ولادت کوفہ میں ہوئی اور کوفہ میں اس وقت عبداللہ بن الی اوفی صحابی میراللہ بن الی اوفی صحابی میراللہ بن الی انتقال اس کے بعد ہوا اور اس وقت بھر و میں حضرت انس میر جن کا انتقال ۹ میر میں یا اس کے بعد ہوا اور ابن سعد نے قابل اعتماد سند سے نقل کیا ہے کہ امام ابو صنیفہ نے خضرت انس کو و یکھا اور دوسر سے شہروں میں اس وقت ان دو کے علاوہ بھی صحابہ موجود ہے۔

درج کیے جاتے ہیں:

امام فضل بن وكبين

امام اعظم کے شاگر داور امام احمد بن حنبل کے شیخ امام ابونیم فضل بن دکین امام صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں:

راى انس بن مألك سنة خبس وتسعين وسبع منه.

امام البوطنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو <u>۹۵ ج</u>یس دیکھااوران سے ساع کیا۔ حضرت انس بن مالک کے من وصال میں اختلاف ہے۔ان کے من وصال پر ایک قول ۹۵ جے کا بھی ہے لہذا عین ممکن ہے کہ امام اعظم نے ان سے اس سال بھی ساع کیا ہو۔

امام يجي بن معين

امام بخاری،امام سلم اورامام ابودا و در کے شخ امام یجی بن معین (سوم معرف) فرماتے

ابوحنيفة صاحب الراي قدسهم من عائشة بنت عجرد (برواية الدوري تاريخ ابن معين جسام ١٨٠)

امام ابوحنیفہ صاحب رائے نے عائشہ بنت مجر وسے سنا ہے۔ بعض لوگوں نے عائشہ بنت مجر دکوتا لعی بتایا ہے کیکن کی بن معین نے ان کاحضور سے ساع صراحنا بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

ان اباحنيفة صاحب الرائ سمع عائشة بنت عجرد تقول سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (الانتماروالترج للمذهب المجيم ص١٢٣)

امام ابوحنیفه صاحب الرائے نے حضرت عائشہ بنت عجر دکوسنا کہ انہوں نے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كوفر مات بوع سنا-

امام ابومعشر عبدالكريم شافعي نے استے ايك جزيس امام اعظم كى صحاب سے مروبات كوشاركرايا بــاس بس ذكركرت بي:

قال ابوحنيفة لقيت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة انس بن مالك عبدالله بن انيس عبدالله بن جزء الزبيدي وجابر بن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عجرد ثم روى له عن انس ثلاث احاديث وعن ابن جزء حديثا وعن واثلة حديثين وعن جابر حديثا رعن عبدالله بن انيس حديثا وعن عائشةً بنت عجرد حديثا وروى له ايضاءعن عبدالله بن ابي اوفي حديثاً۔

امام ابوحنیف فرماتے ہیں، میں نے سانت اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم

سے ملاقات کی ہے، جن میں حضرت انس بن ما لک، حضرت عبداللہ بن انيس، حضرت عبدالله بن جزء زبيدي، حضرت جابر بن عبدالله، حضرت معقل بن بيار،حضرت وائله بن التقع اورحضرت عا مُثهُ بنت عجر درضي الله مستهم شامل ہیں۔ پھرآ ب نے حضرت انس سے تبین احادیث ،حضرت ابن جزء سے ایک جدیث، حضرت وائلہ سے دوجدیثیں، حضرت جابر سے ایک حديث، حضرت عبدالله بن انيس سه ايك حديث، حضرت عاكشه بنت مجر و سے ایک حدیث اور حضرت عبداللہ بن الی اوفیٰ سے ایک حدیث روایت

امام ابوالمؤيد محمد بن محمود خوارزمي (٢٢٥ه هـ) اين كتاب جامع المسانيدكي نوع الش كاعنوان بول تحرير كرت بين:

من مناقبه وفضائله التي لم يشاركه فيها احد بعدم انه روى عن اضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن العلباء اتفقوا على ذلك وان اختلفوا في عددهم فمنهم من قال انهم ستة وأمرأة ومنهم من قال خسة وامرأة ومنهم من قال سبعة واحر أة. (خوارزي جامع السانيزلل مام الي حديثة ج اص ٢٢)

امام اعظم کے ایسے مناقب اور فضائل کا بیان جوآب کے بعد کسی کے جھے میں جیس آئے، بے شک آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے،علماس بات پرمنفق ہیں،گر کتنے سے ابہ سے روایت کی ،ان کی تعداد میں اختلاف ہے،ان میں سے کسی نے کہا، چوصحابداور ایک محابية كسى نے كہا يانج محابدادر ايك محابيداوركس نے كہا سمات محابداور

امام عبدالقادر بن ابی الوقاء قرشی (۵۷۷ھ) نے امام اعظم سے روایت برمشمل

جزء تالیف کیا اور آپ کی صحابہ کرام سے روایت کو بیان کیا، اس سلسلے میں وہ امام اعظم کے تذکرہ میں فرماتے ہیں:

ادعى بعضهم انه سبع ثبانية من الصحابة وقد جمعهم غير واحد في جزء وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخنا وذكرت هذالجزء من سبعه من الصحابة ومن رآد والذي سبعه منهم رضى الله تعالىٰ عنهم اجمعين عبدالله بن انيس وعبدالله بن جزء الزبيدي وانس بن مألك وجابر بن عبدالله ومعقل بن يسار وواثلة بن الاسقع وعائشة بنت عجرد (الجوام المعيد في طبقات الحقيد من الاسقع وعائشة بنت عجرد (الجوام المعيد في طبقات الحقيد من الاسقع وعائشة بنت

ائد میں سے بعض نے دعوی کیا ہے، کہ امام ابوطنیفہ نے آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ نعالی عنبم سے ساع کیا، کی محدثین نے ان کوا لگ الگ جزء میں جن کیا ہے، میں اللہ نعالی عنبم سے ساع کیا، کی محدثین نے ان کوا لگ الگ جزء میں جن کیا ہے، میں نے اور جم نے بھی اس جزء کوا ہے بعض شخوں سے روایت کیا ہے، میں نے اس جزء میں ان صحابہ کا ذکر کیا ہے، جن سے آپ نے ساع کیا اور جن کی زیارت کی آپ نے صحابہ کرام میں سے ان حضرات سے سائ کیا، حضرت کی آپ نے صحابہ کرام میں سے ان حضرات سے سائ کیا، حضرت واثلہ کیا، حضرت جابر بن عبداللہ ،حضرت معقل بن بیار، حضرت واثلہ بن ما لک، حضرت جابر بن عبداللہ ،حضرت معقل بن بیار، حضرت واثلہ بن اسقع اور حضرت عائشہ بنت بجر ورضی اللہ تعالی عنبم۔

ان روایات و تحقیقات کی روشی میں امام اعظم ابوحنیفه کی تابعیت اظهر من الشمس موجاتی ہے۔

## علم فضل

امام اعظم نے اپنے عہد کے مقتدر علما ومشائے سے قرآن ، حدیث ، فقہ ، کلام اور دیمر علم و استعداد سے سب میں دیر علوم ونون حاصل کیے۔ اپنی ذہانت وطباعی اور خداداد علمی استعداد سے سب میں عبور حاصل کیا۔ وہ اپنے انہاک علم کے بارے میں کہتے ہیں:

میں نے جب مخصیل علم کا ارادہ کیا ہتو تمام علوم کے حصول کو اپنا نصب العین قرار مار فری مذہ میں بیزعلم نہ دھ میں ک

دياء برفن كوبرها\_ (تاريخ علم فقيص ١١)

امام اعظم نے جس ذوق وشوق کے ساتھ علوم اسلامی کی تحصیل کی ، وہ اپنے وقت کے بنظیر فقید، جہتد، امام حدیث اور عبقری عالم بن گئے ۔ قدرت نے ان کی ذات بیس بے شارصوری ومعنوی خوبیاں جمع کردی تھیں اور وہ بلاریب رسول مقبول سلی الشعلیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداتی کامل بن گئے شعے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ، کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر شعے، اسی مجلس میں سورہ جمعہ نازل ہوئی ، جب آپ نے اس سورہ کی آیت ' و آخرین هنه هد لها یلحقوا بهد' کی الاوت فرمائی تو حاضرین میں سورہ کی آیت ' و آخرین هنه د لها یلحقوا بهد' کی الاوت فرمائی تو حاضرین میں سورہ کی آیت کی جواب میں سکوت فرمائی جب بار بارسوال کیا گیا ، تو حضرت سلمان فارمی کے کندھے پردست اقدی دکھر کرمایا:

لوكان الايبان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء-

( بخاری ج ۲اص ۲۲۷)

## اگرایمان ٹریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کی قوم کے لوگ اس کوضرور تلاش کریں

علامه جلال الدين سيوطى نے اس حديث كومتعدد ماخذوں كے حواله سے اپنى تبييض الصحيفه فی مناقب الی حدیفة میں تحریر فرمایا:

قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالامام ابي حنيفة في الحديث الذي اخرجه ابونعيم في الحلية عن ابي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان العلم بالثرياً لناله رجال من ابناء فارس واخرج الشيرازى في الالقاب عن قيس بن سعد بن عبادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان العلم معلقا بالثريا لتناوله قوم من ابناء فارس واخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما خديث ابي هريرة بلفظ لوكان الايمان عند الثريالناله رجال من فارس ولفظ مسلم لوكان الدين عندالثريالذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكان الدين معلقاً بالثريا لتناوله ناس من ابناء فارس فهذا اصل صحيح يعتبد عليه في البشارة والفضيلة في الاشارة الى ابي حنيفة

حضور صلی الله علیہ وسلم نے امام اعظم الوحنیفہ کے حق میں ایک حدیث میں بنارت سائی، جس کی تخریخ الوجری الوجری ہے، حضرت الوجری ابنارت سائی، جس کی تخریخ الوجیم نے حلیہ میں کی ہے، حضرت الوجری اسے مروی ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا، اگر علم تریا پر ہو، تو ابنا ہے فارس میں سے ایک شخص اسے پالے گا شیرازی نے القاب میں ابنا ہے فارس میں سے ایک شخص اسے پالے گا شیرازی نے القاب میں

تخ تا کی تبیس بن سعد سے مروی ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا علم اگرٹریا پر بھی ہوتو ابناے فارس میں سے ایک قوم اسے یا لے گی، بخاری اور مسلم نے صحیحین میں ابوہر مریہ کی اس حدیث کی تخریج ان الفاظ میں کی ہے،اگرایمان ٹریا کے پاس ہوتواسے رجال فارس پالیں گے۔مسلم کے الفاظ ہیں ، اگر دین ٹریا کے یاس ہو، تو ابنا ہے فارس میں سے کوئی مخص وہاں تک پہنچ کراسے حاصل کرے گام جم طبرانی میں ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ، اگر دین ثریا پر ہوتو ابنا ہے فارس کے پچھالوگ است پالیں گے۔ پس بیاصل سیح ہے، جوامام اعظم ابوطنیفه کی بشارت وفضیات میں قابل اعتاداشارہ ہے۔ امام سیوطی کے شا گر دمحر بن بوسف دمشقی تحریر کرتے ہیں:

ماجزم به شیخنا من آن آباجنیفهٔ هوالبراد من هذا الحديث ظاهر لاشك فيه لانه لم يبلغ احد اى في زمنه من ابناء فأرس في العلم مبلغه احدد(ماشيهيش اصحيدس ٢١)

ہمارے یکنے امام سیوطی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد الوحنیف میں، وہ بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی شک شہیں ہے، اس کیے کہ اہل فارس میں کوئی مخص علم میں ابوحنیف کے تبیس بہنجا۔

على اسلام كى تصريحات اورامام اعظم كعلمى كمالات ، تفقد فى الدين سه سيد بات اظهر من الشمس موجاتی ہے، کہ اس حدیث نیوی کا مصداق صرف اور صرف آپ کی ذات والاصفات ہے، کیول کہ ائمہ اربعہ میں فقظ امام اعظم ہی فارس النسل ہیں۔امام اعظم سے پہلے یا آپ کے بعدار انیوں میں اس رتبہ کا کوئی فقیہ وجہ تد پیدائہیں ہوا۔ ميرحديث بهى امام اعظم كى عظمت شان برروش دليل هد علامدابن حجر مكى لكصة

بي:

انه قال ترفع زينة الدنيا سنة خسين ومأ قد(الخرات الحان ٢٠٠٠) ونیا کی زینت و ۱ اج میں اٹھالی جائے گی۔ آ کے رقم طراز ہیں:

ومن ثم قال شبس الاثبة الكردرى ان هذا الحديث محبول على ابي حنيفة لانه مأت تلك السنة

اى وجهست مس الائمه كردري في كهاب، نيرحديث امام اعظم الوحليف برصادق آتی ہے، کیول کہ ای من میں ان کا وصال ہوا۔

امام اعظم كى علمى جلالت وفقهى كمال، اجتهادي قوت ادر عظيم عبقريت كااعتراف ملت کے علما وفقہا محدثین ومجتہدین عہدامام سے لے کرآج تک کرتے جلے آرہے ہیں۔ ذیل میں کھا ہم مخصیتوں کے اقوال درج کے جاتے ہیں۔

الفقه الله بن مبارك: النقد الناس ابوحنيفة مارايت في الفقه مثله (تهذیب البدیبن ۱۰س

لوگول میں ابوحنیفرسب سے بڑے فقید منفے میں نے فقد میں کمی کوان کی ما نندہیں

لورايت اباحنيفة لرايته رجلا كبيرا.

(التح الرحمان في اثبات فرمب العمان ص١٠)

ا گرتم ابوصنیفه کود یکھتے تو یقینا انہیں بڑا آ دی پائے۔

مهرالوهم : حكان ابوحنيفة صاحب غوص في السائل.

(تهذيب ج٠١٥٠١)

ابوحنیفه مسائل کی گہرائیوں میں اترنے والے تھے۔

ملايزيد: منارايت احدا اورع ولااعقل من ابي حنيفة (الينا) میں نے ابوحنیفہ سے زیادہ پر ہیز گاراوران سے ڈیادہ عقل مند کمی کوہیں ویکھا۔

مر الوداود: -ان اباحتيفة كان اماما (ايضا)

بے شک ابوطنیفہ امام تھے۔

ابى القرأة عندى قرأة حمزة والفقه فقه ابى منيفة (اينا)

مير يزويك قرأت حزه كي باورفقد الوصنيفه كي -

ملا اسرائیل: احکام سے متعلق کسی کوان سے زیادہ احادیث یا دندھیں ،ان سے زیادہ کو کئی حدیث یا دندھیں ،ان سے زیادہ کو کئی حدیث کی فقد جانبے والاندھا۔ (تذکرۃ الحدثین ۱۰)

جلا امام وكيع: مين كسي عالم مين بين ملاء جوامام ابوحنيفه سي زياده نقيه مواوران مين زياده نماز يره صتابور (الينا)

جلاسفیان توری: سفیان توری نے ایک شخص سے فرمایا (جوامام صاحب کی مجلس سے واپس آیا تھا) تم روئے زمین پرسب سے بڑے فقیہ کے پاس سے واپس آر ہے ہو۔ سے واپس آر ہے ہو۔ (محدثین عظام ص ۵۲)

مهر المام اوزاعی: بجھے امام ابوعنیفہ پر ان کی کثرت علم اور وفورعقل کی وجہ سے رشک آیا۔ (ابینا)

مراع من ما من علم ابی حنیقة بعلم اهل زمانه لرجح علیهمد (تاریخ نصی ۱۳۱۳)

اگرابوطنیفہ کے علم کوان کے زمانہ والوں کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے ، تو آپ کے علم کے ساتھ وزن کیا جائے ، تو آپ کے علم کا بلیہ بھاری ہوگا۔

عبدالله بن مبارك درج ذيل اشعاريس المام صناحب كمناقب بيان كرتے بيل

يزيد نبألة زيزيد خيرا اذا ما قال اهل الجور جورا ومن ذاتجعلون له نظيرا مصيبتناً به امرا كبيرا وابدى بعده علما كثيرا ويطلب علبه بحراغزيرا رجال العلم كان بها بصيرا

رایت اباحنیفة کل یوم وينطق بالصواب ويصطفيه يقايس من يقايسه بلب كفانا فقد حباد وكائت فرد شبأتة الاعداء عنا رایت اباحنیفة حین یوتی اذا ما البشكلات تدانعتها

میں نے ابوحنیفہ کودیکھا کہ ان میں ہردن شرافت اور خیر کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ سی بات کہتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں جب کہ اہل جور ٹیڑھی بات

وہ اس مخص سے قیاس کی بحث کرتے ہیں جوآب سے عقل کی بات کرے وہ کون ہے جس کوتم ان کی تظیر بناتے ہو۔

انہوں نے ہارے کیے حضرت جماد کے فقدان کا مداوا کیا حالال کہ جماد کی جدائی مارے لیے ایک بری مصیبت تھی۔

، انہوں نے ہم پر دشمنوں کے ہوئے والے شرکا دفاع کیا اور اس کے بعدایتی ڈات سعلم كثير كافيض عام كيا-

میں نے ان کو گہراسم ندرد یکھاجب کہ کوئی ان کے پاس آتا تھا اور علم کا طلب گار ہوتا

جب كه علامهائل كوايك دوسرے برٹالتے تھے آپ ان سے واقف تھے۔ (تبیض

﴿ عبدالله بن مبارك الولا ان الله تعالى اغاثني بابي حنيفة

وسفیان کنت کسائر الناس (تهذیب انهذیب ه<sup>۱۰</sup>۵۰) اگرالله تعالی امام اعظم اور سفیان توری کے ذریعیه میری دنتگیری نه فرما تا تو میس عام معسد منا

آ دمیول میں سے جوتا۔

الم عنيفة من الم الم الم المناس عيال في الفقه على ابى حنيفة من لم ينظر في كتبه لم يتبحر في العلم ولايتفقه.

(تنميش الصحيفه ص ١٨)

سب لوگ فقہ میں امام ابوطنیفہ کے عیال ہیں، جس نے امام ابوطنیفہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا است علم میں تبحر حاصل نہیں ہوااور نہوہ فقیہ ہوا۔

الم خليفه الوجعفر منصورعياى: -هذا عالم الدينا اليوم.

(تييين الصحيفه ص ٢٥)

بدونیات اسلام کے تح سب سے بڑے عالم ہیں۔

المرابن عيني مثله (العيرات الحسان ١٩٥٠)

آپ جیسامیری آنکھنے نددیکھا۔

(الخيرات الحسان ص٣١)

امام ابوحنیفداین زمانے میں سب سے بوے عالم تھے۔

ولاإزهد ولااعرف ولاافقه (الخيرات الحمان ١٣٧)

امام ابوصنیفہ کے زمانہ میں آپ سے بڑھ کرنہ کوئی عالم تھانہ کوئی پر ہیز گارنہ زاہد نہ عارف نہ فقیہ۔۔

امام اعظم کی عبقری شخصیت اور مقبولیت نے ان کے بعض معاصرین اور کچھ ناعاقبت اندیشوں کو آپ کا مخالف بنادیا تھا اور وہ اس آفناب علم و تھمت پر کیچرا جھالنے

کی ندموم کوشش کرتے اور آپ کوطر ح طرح سے مہم کرتے ، مخالفین کا بیطرز عمل آپ کی عظمت شان کو چھپانے کی ناکام کوشش تھی ، چٹانچہ آپ کے حاسدوں کا نام تو مٹ گیا، مگر امام صاحب کی علمی جلالت اور فقہی عظمت کا آفاب پوری و نیا کومنور کر رہا ہے۔

امام اعظم اورعكم كلام ومناظره

اسلام جزيره نمائ عرب سي تكل كرجب دنيا كے مختلف خطون ميں پہنچااور مختلف ادیان وملل کے مانے والے مسلمان ہوئے۔ان کی طبیعتوں میں عربوں جیسی سادگی شہ تھی، بلکہان کے مزاج میں نکتہ آفرین اور بال کی کھال نکالنے کا وصف موجود تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اسینے سابق مذہب کی روایات اوز عقائد کے عناصر نے ان کو اسلامی عقائد ومسائل میں اپنی ذہنی اُن سے کام لینے اور نکتہ آفرینی کا خیال پیدا ہوا۔مزید براں وہ اسلام وتمن عناصر جواس كي مسكرى قوت سے دب سے منے منے اور بظاہراسلام بھي قبول كرايا تفا، لیکن دستنی کی چنگاری ان کے دل کے نہاں خانوں میں چھپی ہو کی تھی، انہوں نے اسینے باطل افکار وارا کو اسلامی فکرواعتقاد میں شامل کرنے کی کوشش کی۔اس طرح مسلمانول میں متعدد برہی فرقے وجود میں آئے اور اسلامی معتقدات پر بحث دمناظرہ کا بإزاركرم ہوا۔ امام صاحب كى زندگى ميں چند مخصوص فرنے وجود ميں آسكے تھے۔ شیعہ خوارج ، مرجعہ معتزلہ ، قدر نیہ جربیہ سیرارے فرقے اسلام کے بعض بنیادی عقائد سے انحراف رکھتے تھے اور وہ شدومہ کے ساتھ اسینے اقوال وآرا پھیلانے کی جدوجهد كرر بے متھے كيكن ان باطل فرقوں كى تر ديد كے ليے جس اعلى ترين ذبانت، وقيقة ری قرآن وحدیث کے سی موز واسرارے واقفیت اور نریم معلومات در کارتھیں ، نیہ اوصاف امام اعظم سے بر حکر کسی دومری علمی شخصیت میں یک جانظر نہیں آئے۔رگوں میں ارانی خون اور طبیعت میں زور اور خدت تھی۔ چنا تیر جوانی کے ایام میں بحث ومناظره كميدان من الرب فداداد فيانت وطياعي اور بصيرت علم ب اسما مي عقائد وافكاركي سيح تزجماني كي خوارج ، روانض معتزله ، مرجعه ، قدريه ، جربيه ، زنا دفيه اور ملاحده

سے مناظر ہے کیے اور انہیں شکست فاش دی۔ اس دور کے اہم کلامی مباحث جو باطل فرقوں نے پیدا کیے مثلاً ایمان کی حقیقت، مرتکب کبیرہ کا حکم، مسکلہ نقذیر، مسکلہ جبر واختیار، امام اعظم نے ان مسائل کے سلسلے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر کو اپنی کتاب ' الفقہ الا کبر' میں بھی بیان فرمایا، اس طرح وہ علم کلام کے مدون اول ہوئے۔ ان کلامی بحثوں کی گرم بازاری یوں تو ایران وعراق کے مختلف شہروں میں تھی الیکن ان کا خاص مرکز بھرہ تھا، جہاں بھانت کے ذہبی افکار وآرا کے مبلغین موجود تھے۔ چنا نچہام اعظم نے ان باطل فرقوں کے نمائندوں سے باربار بھرہ جا کرمنا ظرے کیے اور جب تک وہ علم فقہ کی طرف مائل نہ ہوئے ان کی ساری تو جہ کلامی مباحث اور جدل ومنا ظرہ کی طرف منطف رہی۔ وہ خود بیان کرتے ہیں:

کنت اعظیت جدالا فی الکلام واصحاب الاهواء فی البصرة کثیرة فدخلتها نیفا وعشرین مرة وربها اقبت بها سنة او اکثر او اقل ظنا ان علم الکلام اجل العلوم. (کردریناس۱۲۱)

مجھےکلای مباحث میں جدل ومناظرہ کا شوق تھا، چوں کہ بھرہ میں باطل فرنق بخرت موجود نتے، تو میں ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بیس مرتبہ فرنے بکترت موجود نتے، تو میں سال سال بحر یااس سے کم وبیش سے زیادہ بھرہ گیااور بھی بھی میں سال سال بحر یااس سے کم وبیش وہاں تھم اگر میں امام صاحب کے بعض اہم مناظروں کی اجمالی روداد بیش کی جاتی فریل میں امام صاحب کے بعض اہم مناظروں کی اجمالی روداد بیش کی جاتی ہے، جس سے آپ کی حاضر جوالی بقوت استدلالی، دفت نظر، وسعت فکر کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ام اعظم مسجد کوفہ میں تشریف فرما ہے، کہ مشہور دافضی مناظر شیطان الطاق آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یہ بتاہیے، کہ لوگوں میں سب سے بروا طافت وراور آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہا، یہ بتاہیے، کہ لوگوں میں سب سے بروا طافت وراور اشدالناس کون ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، کہ ہمارے نزدیک اشدالناس حضرت علی

یں اور تہارے نزدیک اشدالناس حضرت ابو بھر ہیں۔ شیطان الطاق سٹ پٹایا اور کہا بھر نے بات الٹ کر کہی ہے، اصل میں ہمارے نزدیک اشدالناس کا مصداق حضرت علی اور تہارے نزدیک اشدالناس کا مصداق حضرت علی اور تہارے نزدیک ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو حفیقہ نے فر مایا، ہرگر ایرانہیں، ہم جو حضرت علی کو اشد الناس قر ار دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ جب آئیس معلوم ہوگیا، کہ خلافت کا استحقاق ابو بکر ہی کو حاصل ہے، تو انہوں نے اسے تسلیم کرلیا اور تمام عمر ابو بکر کی اطاعت کی اور تم لوگ کہتے ہو، کہ خلافت حضرت علی کاحق تھا، ابو بکر نے جبر آ ان سے بیحق چھین اور تم لوگ کہتے ہو، کہ خلافت حضرت علی کاحق تھا، ابو بکر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور لیا تھا، مگر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور لیا تھے، معلوم ہوتا ہے، کہ تمہارے نزدیک ابو بکر حضرت علی سے زیادہ طاقت ور اور فوت والے تھے۔ شیطان الطاق رافضی ابو حفیقہ کا جواب س کرلال پیلا ہو کر بھاگ گیا۔

وقت والے تھے۔ شیطان الطاق رافضی ابو حفیقہ کا جواب س کرلال پیلا ہو کر بھاگ گیا۔

المركى المناقب مين لكهي بين:

ایک مرتبہ جم بن صفوان گفتگو کے لیے امام ابوحنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوا ،عندالملا قات بولا میں چندمسائل میں آپ سے تبادلہ افکارکرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔امام ابوحنیفہ نے فر مایا ،تنہارے ساتھ گفتگو کرنا یا عث عارب اور جن مسائل میں تم مشغول ہوان میں حصہ لینا سبب دخول نار۔

جهم: آپ نے مجھے ملاقات اور کلام کے بغیر بید فیصلہ کیسے صادر کردیا؟ امام صاحب: بنتم ہارے جواقوال مجھے بہنچے وہ مسلمانوں کے ہیں ہوسکتے۔ جہم: آپ بغیر دیکھے سٹے بید فیصلہ صادر کردہ ہیں۔

جم نه من آب سے صرف ایمان کی حقیقت دریافت کرنا جا بتا ہوں۔

امام صاحب بدكياتم الجمي تك حقيقت حال سه آشنانهين بوكرسوال كي ضرورت

جهم: \_ كيون بيس البيته ايمان كي أيك نوع مين مجھے شبه ہو گياوہ دور كرنا جا ہتا ہوں \_ امام صاحب: ایمان میں شک کرنا کفر ہے۔ جهم: \_آپ کے لیے بالکل جائز نہیں کہ میرے کفر کی وجہ نہ بتا تیں۔ امام صاحب: - پھر بولو کیا ہو جھتے ہو۔

جهم: - احیحابتائی ایک شخص دل سے خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، وہ اس کو واحد یگانداور بلامثیل وظیر مجھتا ہے، اس کی صفات سے بھی آشنا ہے 'دلیس کمثلہ شی' بھی ما نتاہے، مگران باتوں کا زبان سے اقرار کیے بغیر فوت ہوجا تا ہے، کیا بیخص کفر پرمرایا

امام صاحب: به بیخص کا فریساورلهٔ زا دوزخی ، جب تک که بی معرفت کے ساتھ لسانی اقرارجع نه ہو۔

جهم: -وه مومن كيسيمبين جب كهوه خداكي مع صفات معرفت حاصل كرچكا؟ امام صاحب:۔ اگرتم قرآن پرایمان رکھتے ہواوراسے جحت شرعیہ بھتے ہو، تو میں قرآنی دلائل پیش کرون اورا گرابیانہیں تو میراا نداز گفتگوتم سے وہی ہوگا جومخالفین اسلام

جہم: میں قرآن برایمان رکھتا ہوں اور اس کو جست سمجھتا ہوں۔ امام صاحب: ــ الله تعالى نے أيمان كاتعلق قرآن ميں دواعضا سے وابسة كيا ہے، ایک دل اور دوسری زبان چنانچدار شاوہ:

وَإِذَا سَيِعُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُول تَرْ ى اَعْيِنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ النَّمْعِ مِنَّا عَرَفُوا مِنَ الْجَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا الْمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشهدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءَ نَا مِنَ الْحَقّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُنْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِينَ فَأَتَّابَهُمُ اللَّهُ بِهَا قَالُوْا

جَنْتٍ تُجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهَارُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ. (المائدة:٥١٥٨٥١٨٨١)

جب وہ آیات قرآنی سنتے ہیں ،تو معرفت حق کی وجد دے ان کے آنسو منے لكت بي اوروه كيت بي اے مارے رب! بم ايمان لا يكي بميں حق كى شہادت دینے والوں میں لکھ دے اور میہو بھی کینے سکتا ہے کہ ہم خدااوراس کے نازل کردہ حق وصدق کونہ مانیں ،ہم امیدوار بیل کہ ہمارا خداہمیں نیکو كارون مين داخل فرمائے گا۔ان قول كى وجدے خدائے بدلد مين انبين جنت عطا کی ،جس میں نہریں جاری ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں سے اور نیکو کاروں کابدلہ یمی ہے۔

فرمایا: اس آبیت میں اللہ تعالیٰ نے معرفت اور اقرار کی وجہ سے جنتی فرمایا ہے اور مانے کے باعث مومن قرار دیا ہے۔

نيز الله تعالى نے فر مایا: '

قُولُوْ آامَنَّا بِاللَّهِ وَمَآأُنُولَ إِلَيْنَا وَمَآأُنُولَ إِلَى إِبْرُهُمَ وَإِسْهُمِيلَ وَإِسْطَى وَ يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَى وَعِيسَى وَمَآأُوتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَانْفَرَقُ بَيْنَ اَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ الْمَنُوا بِمِثْل مَأَالْمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِاهُتَدَوُد (الْتَرَة:١٣١١١٢١) كهدي كمهم خداتعالى ادراس كانازل كرده آيات يرايمان لائے اورجو ابرہیم؛ استعیل، اسحاق، لیفوب علینم السلام اور آن کے اسیاط واحفا و پر ا تارا گیا، جوموی وعیلی اور دیگر انبیا کو خدا کی طرف بسے عطا کیا گیا، ہم ان میں باہم فرق بیں کرتے اور ای کے تالع بین ،اگروہ تبہاری طرح ایمان كے تيں اور وہ برايت يا فتہ ہو گئے ن ایک مقام برارشادباری ہے:

وَٱلْزَمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولِي (الفتح:٢٦/٤٨)

لازم كردياان بركلمة تقوى\_

نيز ارشادر باني ہے:

وَهُدُوْ آ اِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقَوْلِ (الْحُمَّا) أَنْهِسَ بِإِكْرُه بِالْوَلِ كَيْ مِرايت كَا كُلُّ \_ .

نيز فرمايا:

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيبُ (القاطر:١٠/١٥)

بإكيزه كلمات اى كى جانب چرھتے ہیں۔

نيز فرمايا:

يُثَبُّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ المُّنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ النَّالْيَا وَفِي

الْأَخِرَةِ (الا أَمُ ١٤/١١/١١)

اللدنغالي مومنون كودنيوى زندكي اورآخرت مين قول ثابت كي وجهست ثابت قدم

ر کھتا ہے۔

اب بى اكرم سلى الله عليه وسلم كارشادات كراى ملاحظه بول

قولوا لااله الاالله تفلحوا.:

لا الداللدكهدو وفلاح يا وكي

اس حدیث سے واضح ہوجاتا ہے، کہ فلاح وبہبود کا انحصار صرف معرفت پرنہیں بلکہ تول بھی اس میں شامل ہے۔

نيز فرمايا:

يخرج من النار من قال لااله الاالله وكان في قلبه كذا.

جو تخص زبان سے لاالہ الا اللہ كہند دے اور وہ دل سے اس پر ايمان ركھتا ہوتو وہ خينكا سرم

دوزخ سے نکل جائے گا۔

اگرتلی معرفت کافی ہوتی اور اقرار باللمان کی مطلقاً حاجت نہ ہوتی ، تو زبان سے
اللہ تعالیٰ کی تر دید اور انکار کرنے والے ول سے خدا کی معرفت حاصل کر کے موکن بن
جاتے۔ اندریں صورت ابلیس کا موکن ہوتا بھی کی شبہ سے بالا ہوتا ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ
اس کا خالق ، مارنے والا ، زندہ کرنے والا اور اس کو جادہ متنقیم سے بھٹکانے والا
ہے ، جیسا کہ ابلیس نے کہا:

رَبِّ بِهَاۤ أَغُو يُتَنَىٰ (الْجِر:۱۵/۳۹) اے رَبِ تُونے جھے گراہ کیا۔

أوركبا:

ا أَنْظِدُ لِنَى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (الجرا٥٧٥) روز قيامت تك كي ليمهلت عطاكر.

نيز كها:

خَلَقْتَنَى مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ (٣٨٧٥) . نوْنْ فِي مِصَالًا كَارِي المَيااورة وم كُونْ سے-

آگرصرف خدا کی معرفت موجب ایمان ہوتی تو کا فرخصول معرفت کے بعد زبان سے متکر ہونے کے ملی الرغم مونن ہوتے جالال کہ اللہ نتعالی فرماً تاہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَانَتُهَا الْفُسُهُمُ (الْمُلاسِمِ)

یقین کرنے کے باوجودانہوں نے انکار کردیا۔

اس آیت میں وحدا نبیت کا یقین رکھنے کے باوجودموس نہیں کہا، کیوں کہ ذہ زبان مسمئر نتھے۔

نيز فرمايا:

يَعُرِفُونَ نِعْبَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ.

(أنحل:۲۱۱۷۱)

خدا کی نعمت کو بیجیان کرا نکار کردیتے ہیں اوران میں سے اکثر تو بالکل نہیں مانے۔ نیز فر مایا:

تُلُ مَن يَّرُزُقُكُمُ مَنَ السَّمَآءِ والْارْضِ اَمَّنَ يَّمُلِكُ السَّمَعَ وَالْاَرْضِ اَمَّنَ يَّمُلِكُ السَّمَعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَن يُّمُولِكُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيَتِ وَيُخْوِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخْوِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخْوِجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبَيْتِ وَيُخُوجُ الْبَيْتَ مِنَ الْبُكُمُ الْحَيِّ وَمَن يُّكْرِجُ الْبَيْتَ مِنَ اللّهُ فَقُلُ آفَلًا تَتَقُونَ فَلَالِكُمُ الْحَيْ وَمَن يُّكَرِبُ الْاَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلُ آفَلًا تَتَقُونَ فَلَالِكُمُ اللّهُ وَمُن يُنْكَدُ الْحَقُ (الْمِن ١٠٠١٠١٠)

ان سے پوچھے تو، کہ تہمیں زمین وآسان سے رزق کون ہم پہنچا تا ہے یا کان اور آئھ کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اور زندے کو مردے اور مردے کو زندے سے کون نکالناہے، جملہ امور کس کے زیر تضرف ہیں تو جواب میں کہیں گے بیرسب تضرف خدا کے قبضہ میں ہیں، پھر ان سے پوچھے کہم اس سے ڈرتے کیوں نہیں؟ بس بہی تمہارا خدا ہے جو پر دردگار حقیق ہے۔

مندرجہ بالا آیت پرغور کرنے سے داضح ہوتا ہے، کہ اٹکار کی موجودگی میں ان کی معرفت قطعی طور سے بے کا رتھی ، نیز فر مایا:

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَآءَ هُمْ (الِقره:١٣١/١)

وه آپ کوالیے بہجائے ہیں، جیسے اپنے میٹے کو۔

اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ منگر بن کا پیٹیبر سلی اللہ علیہ وسلم کو بہچان لینا کافی نہ تھا، جب کہ دہ آپ کی نبوت ورسمالت کو مانتے نہ تھے اور انہوں نے اس واضح حقیقت میر بردہ ڈال رکھا تھا۔

جب امام ابوحنیفہ بیددلائل بیان کر بھکے، توجیم نے کہا، آپ نے میرے دل کی دنیا ہی بدل دی، میں بھرلوٹ کرحاضر خدمت ہول گا۔

(موفق جاس ۱۲۵ ایا ۱۲۸ ایکروری جاس ۱۸۹)

الله فرقہ قدریہ کے ایک وفد نے امام اعظم ابوطنیفہ سے دریافت کیا، کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کے کفر کا ارادہ کر ہے تو اس کے حق میں اچھا ہے یا برا؟ آپ نے فر مایا، برے سلوک کی نبیت اس محض کی طرف کی جاتی ہے، جو مامور بہ کی خلاف ورزی کرتا ہواور خدا ہے تعالیٰ اس سے یاک ہے۔ (الانتاء ص ۱۲۵)

امام ابوصنیفہ نے مناظرہ میں کامیابی کے اصول بناتے ہوئے ایک مرتبہ بیمی ارشاد فرمایا: جب کسی سے مناظرہ کا اتفاق ہوتو الثالی سے پوچھنا شروع کردوتم ہی فالب آجا و گے، پھرخووا پی زندگی میں امام ابوصنیفہ نے اس اصول پرممل کیا، ذیل میں بطور مثال مناقب کردری سے خوارج سے مناظرہ کا ایک واقعہ تل کیا جاتا ہے۔

ہے ایک مرتبہ خوارج کے سر افراد پر مشمل ایک گروہ اچا تک امام ابوطنیفہ کے سر پر آج ما اور تلواریں اکال کر کہا، چوں کہتم مرتکب کبیرہ کوکا فرنہیں کہتے ،اس لیے تہمیں قبل کردیا جائے گا۔امام ابوطنیفہ نے فر مایا، جذبات میں آئے کے بجائے شنڈے ول سے بات سیجے، پہلے بات پوچھ لیس اگر واقعنا میری ہی غلطی ہے تب قبل کا اقدام کریں، بہتر ہے کہ اولا اپنی تلواریں نیام میں ڈالیں اور شجیدگی سے اپنے سوالات بیان کریں، بہتر ہے کہ اولا اپنی تلواریں نیام میں ڈالیں اور شجیدگی سے اپنے سوالات بیان کریں، بہتر ہے کہ اولا آئے کریں۔

خوارج نے کہا، ہم اپنی تکواروں کوآپ کے خون سے رنگین کریں ہے، ہمارے عقید سے سے مطابق ایسا کرنا استرسال جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔

امام ابوصنیفہ نے فرمایا ، اسچھا ہات کرو ، کیا کہنا جائے ہو۔ تب خارجیوں نے کہا ، کہ ہا ہردو جنازے پڑے ہیں ، ایک جنازہ مرد کا ہے اور ایک عورت کا مرونے شراب لی اور اس حالت میں اس کی موت واقع ہوگئی ، جب کہ عورت حاملہ تھی اور اس نے خود شی کر لی اور مرگئی ، ان کے بارے میں تہمارا کیا قول ہے؟

امام اعظم نہ تو گھبرائے نہ ذبین عائب ہوا، بڑی جاضر دماغی ،حوصلے اور سنجیرگ سے ان سے بی دریافت قرمایا اور کہا میہ بتاؤ ، کہ بید دونوں بہودی تنے یا نصرانی تنے یا مجوسی تنے

؟ خارجیوں نے کہا، نہ یہودی تھے، نہ نظر انی اور نہ مجوی۔ امام ابوطنیفہ نے دریافت کیا اچھا تو ان کا تعلق کس ملت سے تھا؟ خارجیوں نے کہا، کہ ان کا تعلق اس ملت سے تھا، جو کلمہ شہادت پڑھتے اورا قرار کرتے ہیں، کہ

اشهد أن لااله الاالله واشهد أن محمدا رسول الله

توامام ابوحنیفہ نے پھر دریافت کیا اچھا یہ بتاؤ کہ یے کلمہ ایمان کا کونسا جزء ہے؟
نصف ہے یا چوتھائی یا تنہائی؟ خارجیوں نے کہا، یہ تو کل ایمان ہے اس کیے کہ ایمان
کے اجز انہیں ہوتے ۔ امام ابوحنیفہ نے فرمایا: جب ایمان کے اجز انہیں ہوتے اور وہ
دونوں اس کلمہ کے قائل اور اس پر یقین کرنے والے تھے، تو ابتم ہی بتاؤ کہ یہ
دونوں جنازے کن کے ہوئے مسلمانوں کے یا کا فر کے؟ خارجی پریشان ہوئے،
حواس باختگی ان پرطاری ہوئی اور کہنے گے اچھا ان کور ہے دیجے!

ایک دوسرے سوال کا جواب عنایت فرمائے ! وہ یہ کہ یہ دونوں جہنمی ہیں یا جنتی ؟
ابوصنیفہ نے فرمایا: اس سوال کے جواب میں میرے سامنے انبیا کا اسوہ حسنہ موجود ہے، جواللہ کی گیاب قرآن میں منقول ہے، میں وہی کہوں گا، جوحصرت ابراہیم نے ان دونوں سے بوے جرموں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا:

فَكُنْ تَبِعَنِي فَانَّهُ مِنْي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمُ.

(とからしなり)

جس نے مبری انتاع کی ، وہ میرائے اور جس نے نافر مانی کی ، پس اے خدا تو غفور رجیم ہاوروہ کہوں کا جوجھرت عیسی علیدالسلام نے کہاتھا:

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ آنْتَ الْعَزِيْزُ الْمُحَكِيمُ وَالْمُ الْمُحَكِيمُ وَاللَّهُ الْمُحَكِيمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

اے اللہ! اگر تو ان کوعذاب دے او وہ تیرے بندے ہیں ، اور اگر بخش دے اللہ اللہ عکمت والا ہے۔

اوروه كهون كا، جوحضرت نوح عليه السلام في كها تها:

وَمَا عِلْنَيْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبَّيْ.

(الشراء:۲۲/۱۱۱)

جو پھانہوں نے کیا، وہ جھ پرنہیں،ان کا حساب تو اللہ پر ہے وہ جو جا ہے کرے۔

خارجیوں نے امام ابوطنیفہ کی بید مدلل گفتگوس کرندامت محسوس کی ، نیام سے نکلی اور سونتی ہوئی تلواریں واپس نیاموں میں داخل کرلیں تو بہ کی اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو اختیار کیا۔ امام ابوطنیفہ کے حسن سلیفہ، تذہیر وفراست کی وجہ سے ان کی عظمت کے قائل ہوئے اور ان کے غلام بن گئے۔ (کردری جام ۱۲)



## فقه البراورمسلك المل سنت كي وضاحت

امام ابوصنیفہ کے عہدتک جوسیاسی اور کلامی فرقے وجود میں آپ کے تھے اور ان کے باطل معتقدات امت اسلام میں افتر اق وشقاق بیدا کررہے تھے، سادہ لوح مسلمان ان مرعیان فرق وملل کے اوہام باطلہ سے متاثر ہوکر صراط متنقیم سے انحواف کی راہ افتیار کررہے تھے، ایسے نازک حالات میں امام اعظم نے سب سے پہلے رسالہ 'الفقہ الا کبر'' لکھ کر اہل سنت و جماعت کے جمع معتقدات کو بیان فرمایا، تا کہ مسلمان سنت متواثرہ کے ذریعہ جو جمع عقائد وافکار اسلامی چلے آرہے ہیں، ان پر بلا بریب وشک ایمان واحتقاد درست کریں۔ ذیل میں چنداعتقادی مسئلے فقد اکبر سے درج کیے جاتے ایمان واحتقاد درست کریں۔ ذیل میں چنداعتقادی مسئلے فقد اکبر سے درج کیے جاتے ہیں، جواس وقت ذریع شے۔

#### مسئله خلافت

مسكه خلافت میں شیعہ وخوارج الل سنت وجهاعت سے مختلف تھے، خوارج حضرت علی کودین سے خارج ماشتے تھے، شیعہ حضرات شیخین اورعثمان غی کی خلافت کے مشیعہ حضرات شیخین اورعثمان غی کی خلافت کے مشکر بلکہ معاذ اللہ ان کو غاصب خیال کرتے تھے، امام اعظم نے خلفا براشدین کی حیثیت اوران کی ترتیب بیان کر کے الل سنت کے عقیدہ خلافت کی وضاحت فرمائی:

افضل الناس بعد النبيين ابويكر الصديق ثم عبر بن الخطاب ثم عثبان بن عفان ثم على بن ابى طالب رضوان الله عليهم اجبعين (المعدالة كرم)

انبیا کے بعدسب سے افضل ابو برصدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب پھرعثان

بن عفان پيركل بن الي طالب رضى الله مم

عقیدہ طحادیہ میں اس کی مزید تشری اس طرح کی گئی ہے:

صحابهكرام

روانس حفرات محابہ کرام کے بارے میں سب وشتم کوروار کھتے تھے اور بعض فالی شیعہ بہاں تک کہتے ہتے ، کہ چند صحابہ کے علاوہ سمار ہے محابہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے بعد معاذ الله وین سے مخرف ہو گئے تھے ، امام اعظم نے ان کی تر دید فرمائی اور یہ اعلان کیا، کہ تمام صحابہ حق پر تھے اور وہ قابل احترام ہیں کیوں کہ وہ دین حق کے ملے اور مات بیضا کے ایمن تھے۔

چنانچه ککھتے ہیں:

ولإنذكر احدا من الصحابة الابعير (شرح نداكيرس٥٠٥)

ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوااور کسی طرح جیس کرتے۔

عقیده طحاوید مین اس کی مزید تفصیل بیدے:

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کومجوب رکھتے ہیں ، ان ہیں سے سی کی محبت میں حد سے نبیس کر رہے اور نہ کسی سے تبری کرتے ہیں ، ان سے بغض رکھنے والے اور برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے وہم تا پیند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرنے والے وہم تا پیند کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھلائی کے سواکسی اور طرح نہیں کرتے ۔ (شرح المحاویوں ۳۹۸)

ايمان

-ایمان کی تشری و تعبیر کے بارے میں کلامی موشکافیاں عام ہور ہی تھیں ،امام نے

ايمان كى تعريف ان الفاظ ميل فرمائى:

الإيبان هو الاقرار والتصديق (نقه اكبرس)

ايمان اقرار وتقديق كو كبتية بيل-

الوصية مين اس كي تشريح يون ہے:

ایمان زبان سے اقرار اور دل سے تقدیق کا نام ہے، پھر کہتے ہیں، نہ اقرار اکیلا ایمان ہے اور نہ محض معرفت ہی کو ایمان کہا جاسکتا ہے، آگے چل کراس کی مزید تشریح کرتے ہیں، عمل ایمان سے الگ ایک چیز ہے اور ایمان عمل سے الگ ، اس کی دلیل میہ ہے، کہ بسا اوقات مومن سے عمل مرتفع ہوجا تا ہے، گر ایمان اس سے مرتفع نہیں ہوتا، مثلا میہ کہا جاسکتا ہے کہ فقیر پرزکوۃ واجب نہیں ،گر بیبیں کہا جاسکتا، کہاس پر ایمان واجب نہیں۔ (الجو برة الدینة من س)

اس طرح انہوں نے خواری سے اس خیال کی تر دید کر دی ، کیمل ایمان کی خقیقت میں شامل ہے اور گناہ لاز ماً عدم ایمان ہے۔

گناه کبیره

خوارج کاعقیده تفا، که مرتکب کبیره مومن بیس ر بتا ہے اوراس عقید ہے وجہ سے وہ عام مسلمانوں کو میاح الدم قراردیتے تھے۔ امام صاحب نے اس سلسلے میں صراط مستقیم کی وضاحت فرمائی:

ولا نكفر مسلما بذنب من الذنوب وان كانت كبيرة اذا لغ يستحلها ولانزيله عنه اسم الايمان ونسبيه مومنا حقيقة ويجوز ان مومنا فاسقا غير كافر (فته اكبرسه)

ہم کسی مسلمان کوکسی گناہ کی بنا پرخواہ وہ کیسا بنی بڑا گناہ ہو،کافرنہیں قراردیتے، جب تک کردہ اس کے حلال ہوئے کا قائل نہ ہو،ہم اس سنے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتا مون قراردیتے ہیں، ہمارے ایمان کا نام سلب نہیں کرتے بلکہ اسے حقیقتا مون قراردیتے ہیں، ہمارے

نزد يك ايما بوسكتا بكرايك مومن خض فاسق مواور كافرنهو

الوصية مين امام المضمون كويون اواكرت بين:

امت محصلی الله علیه وسلم کے گناہ گارسب مومن بین کافرنبیس بیں۔ (ص۲۹)

عقیده طحاویه میں اس کی مزید تشریح بیا ہے:

بندہ خارج از ایمان نہیں ہوتا گرصرف اس چیز کے انکار سے جس کے اقرار نے اسے داخل ایمان کیا تھا۔ (ص۳)

اس عقیدے اور اس کے اجتماعی نتائج پر پوری روشی اس مناظرے ہے پر تی ہے، جوگزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔

· گناه گارمومن کاانجام

گناہ کبیرہ سے مومن کا فرنہیں ہوتا، لیکن گناہ مومن کی عاقبت کے لیے مصرت رسال ہے اور گناہوں کی باداش میں مبتلائے عذاب ہونے کامستحق ہے اگر اللہ مغفرت ندفر مائے ،امام صاحب نے اہل سنت و جماعت کے نقطہ نظر کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی:

ولانقول ان المومن لاتضرة الننوب ولا يدخل النار ولا انه يخلد فيه وان كان فاسقا بعد ان يحرج من الدنيا مومنا.

(فقها کبرس۲)

ہم مینیں کہتے ، کہمومن کے لیے گناہ نفصان دہ نییں ہے اور ہم نہ یہ کہتے ہیں کہم نہ یہ کہتے ہیں کہمومن دوز رخ میں نہیں جائے گا اور نہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ دوز رخ میں نہیں جائے گا اور نہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ دوز رخ میں رہے گا ،اگروہ فاس ہو۔

ولانقول أن حسناتنا مقبولة وسيئأتنا مغفورة كقول المرجئة.

ہم مرجعہ کی طرح میں سی کہتے کہ ہماری شکیاں ضرور مقبول اور ہماری

برائيان ضرورمعاف ہوجائيں گی۔

عقيده طحاورياس براتنا اضافداود كرتاب

ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے نہ جنتی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں نہ دوزخی ہونے کا اور نہ ہم ان پر کفروشرک یا منافقت کا تھم لگاتے ہیں، جب تک کہ ان سے الیم کسی بات کا عملا ظہور نہ ہواوران کی نیتوں کا معاملہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ (صہر)

اس طرح امام نے شیعہ وخوارج اور معتر لہ ومرجہ کی انتہائی آراکے درمیان ایک ایسا متوازن عقیدہ پیش کیا، جو سلم معاشرے کو انتشا اور باہمی تصادم ومنا فرت ہے بھی ہیا تا ہے اور اس کے افراد کو اخلاتی بے قیدی اور گنا ہوں پر جسارت سے بھی رو کتا ہے، جس فتنے کے زمانے میں امام نے عقیدہ اہل سنت کی بیوضا حت پیش کی تئی ، اس کی تاریخ کو نگاہ میں رکھا جائے ، تو اندازہ ہوتا ہے، کہ بیان کا بڑا کا رہا مہتما، جس سے انہوں نے امت کو راہ اعتدال پر قائم رکھنے کی سعی بلیغ فرمائی تھی۔ اس عقیدے کے معنی بیا تھے، کہ امت اس ابتدائی اسلامی معاشرے پر پورااعتا در گئی ہے، جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس معاشرے کے لوگوں نے جو فیصلے بالا تفاق یا اکثریت کے ساتھ کیا تھے، امت ان کو شلیم کرتی ہے، جن اصحاب کو انہوں نے کیے بعد دیگرے خلیفہ منتخب کیا تھا، ان کی خلافت کے بھی اور ان کے زمانے کے فیصلوں کو بھی وہ آ کینی حیثیت سے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے ملم کو بھی قبول کرتی ہے، جو اس معاشرے درست مانتی ہے اور شریعت کے اس پورے ملم کو بھی قبول کرتی ہے، جو اس معاشرے کے افراد یعنی صحاب کرام کے ذریعہ سے بعد کی شیوں کو ملا ہے۔

الزام ارجاء

امام اعظم کی بلندر دنیالی ودین شخصیت بران کے بعض معاندین نے جہال قلت حدیث، قلت عربیت، قلت حفظ جیسے نازیا الزامات عائد کیے ہیں، وہیں بعض نافہم مشکرین امام نے آپ کوفرقہ مرجے کا مقلد قرار دیا ہے اور آپ کی نسبت عقیدہ ارجاء کا الزام لگا کرخودا بی ذات کو ہدف طعن بنالیا ہے۔ ایومسپر کا قول ہے:

كان ابوحنيفة رأس البرجئة (تاريخ بعدادص ٣٧٤)

ابوحنيفهم جند كيمر دارتقي

امام پر بیرالزام حسد اور نادا تفیت کی بنیاد پر نگایا گیاحتی که امام بخاری بھی عدم آگائی کی بنایراس گروہ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں لکھ

كان مرجئا (ج٢ص٨١)

ابوحنیفہ مرجی تھے۔ فرقہ مرجمہ کاعقیدہ میتھا، کہ ایمان کے ہوتے ہوئے گناہ ضرررسال تبيس موتا اور الله تعالى تمام گناموں كومعاف فرمادے گا، ايمان كے ساتھ كوئى معصیت نقصان ہیں پہنچاتی ،جس طرح کفر کے ساتھ کوئی طاعت مفیر ہیں لیعنی موہن گناموں کی وجہسے عذاب کا مستحق قرار نہیں پائے گا۔ (کتاب الل داخل نام ۲۵۸)

علامہ کور ی نے اپنی کتاب "تانیب الخطیب" میں خطیب بغدادی کی تاریخ میں مذكورا قوال وآرا كالقصيلي جائزه لياب اورامام صناحب برالزام ارجاء كودلائل كي روشي ميس باصل قرار دیا ہے۔

امام اعظم مرجد کے اس باطل عقیدے سے منزہ تھے، چنانچدابن اثیرنے آپ کی براءت طام كرتے ہوئے لكھاہے:

والظاهر اله كان منزها عنها. (ادفح الجيد)

ظاہر یمی ہے کہ امام صاحب اس الزام سے بری ہیں۔

خودامام اعظم ابوحنيفه رحمة التدعليه في ال غلط عقيد السي عراء ن ظام كرت ہوئے این کتاب "فقدا کبر" میں لکھاہے:

ولا نقول ان حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول البرجئة

(فقدأ كبرص۵)

مم نہیں کہتے کہ ہماری نیکیاں معبول اور ہمارے گناہ معفور ہیں جیسا کہ مرجہ .

مرجد نے گناہوں کوموجب عذاب قرار نہیں دیااور خوارج نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کوکافر گردانا اور معتز لدمرتکب کبیرہ کوندمومن کہتے ہیں نہ کافر،امام اعظم نے اس سلسلے میں اہل سنت کے عقیدہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کریفرمایا:

ولانقول ان المومن لاتضرة النابوب ولايدخل النار ولا انه يحدد فيه وان كأن فاسقا بعد ان يخرج من الدنيا مومنا (ايضا)

ہم بیبیں کہتے ، کہ گناہ مومن کے لیے ضرر رسال نہیں اور نہ رہے کہتے ہیں کہ مومن دوز خ میں نہیں جائے گا اور نہ رہے کہتے ہیں کہ مومن دوز خ میں نہیں جائے گا اور نہ رہے تھتے ہیں کہ وہ ابدی جہنمی ہے۔ (اگر چہوہ فاسق ہو بشرطیکہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو)۔

اصول عقائد میں مناظرہ پہندی آغاز حیات میں آپ کامجبوب موضوع تھا، جس میں خاصی مہارت حاصل کر لی تھی جواصول دین کے سیجھنے میں آپ کا طریق کاربن عمل اللہ بیات یا بیٹبوت کو گئے بھی ہے کہ تحصیل فقہ میں مصروف ہونے کے بعداگر اللہ اللہ بیات یا بیٹبوت کو گئے بھی ہے کہ تحصیل فقہ میں مصروف ہونے کے بعداگر الن اصول میں مناظرہ کی ضرورت لاحق ہوتی ، تو آپ خوش اسلوبی سے بیا کام سرانجام دستے۔

# امام اعظم اورعلم حديث

تاریخ علم کابیر بہت بڑا المیہ ہے، کہ امام اعظم کی تحقیر شان کے لیے لیل البھاعت فی الحدیث کا بے بنیاد الزام آپ کے نام کے ساتھ چیاں کردیا گیاء آپ کی محدثانہ حیثیت پر کلام کرتے ہوئے مخالفین نے طرح طرح کی یا تیں کہی ہیں، جن کا خلاصہ بیہ بها به المام اعظم حدیث میں قلیل البھاعت تھے۔ان کی کل مرویات سترہ ہیں۔ وہ حدیث پر قیاس ورائے کوتر بیچ و سیتے تھے۔ان کے فقہی مسلک کی اساس سنت پر قائم

خطیب بغدادی نے امام صاحب کا تذکرہ اپنی تاریخ کے اندرسوصفحات میں کیا ہے، ابتدائی صفحات میں مناقب وفضائل تجریر کیے ہیں، پھر ۱۵ درصفحات پر تصویر کا دوسرا · رخ پیش کیا ہے۔جن میں نکتہ چینیاں اور معائب ذکر کیے ہیں۔ ذرانی عقل رکھنے والا انسان بھی تھوڑی در کے لیے بیر باور نہیں کرسکتا، کہ کوئی انسان ایسے دومتضا د صفات کا و حامل ہوسکتا ہے؟ وہ کہنے پر مجبور ہوگا، کہ یا تو اس کے منا قب کی واستان فرضی ہے یا پھر عيوب كى طويل فهرست تحض افتر اوبهتان كالمجموعه ہے۔

ابن خلكان في اس تضادكوبيان كرية موسع لكهاب:

وقد ذكر الخطيب في تاريحه منها شيئا كئيرا ثم اعقب ذلك بذكره مأكان الاليق في تركه والاضراب عنه فبثل هذا الامام لايشك في دينه ولاقي ورعه وحفظه ولم يكن يعاب بشئ سوى قلة العربية (ونيات الاعمان جرب ص ١٠٠٠)

خطیب نے اپنی تاریخ میں آپ کے مناقب کا بہت ساحصہ ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایسی ناگفتنی با تیں کھی ہیں، جن کا ذکر نہ کرنا اور ان سے اعراض کرنا مناسب تھا، کیوں کہ امام اعظم جیسے شخص کے متعلق نہ دیانت میں شبہہ کیا جاسکتا ہے، نہ حفظ وورع میں۔ آپ پرکوئی نکتہ چینی بجر قلت عربیت کے اور نہیں کی گئی۔

بعض ائمہ مدیث نے بھی حضرت امام اعظم پر مدیث میں ضعف کا طعن کیا ہے،خطیب نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بی قول اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ابوصنیفہ مدیث میں قوی نہیں ہیں۔(فخ الباری جاس ۱۱۱)

مور خین کے اقوال وآرا میں حق وصدانت کاعضر کس قدر ہے؟ اس حقیقت کو بھے
کے لیے ہم ذیل میں اکا برعالم کے ملت کے اقوال وآرا پیش کرتے ہیں۔
مصری فاضل محمدا بوز ہولکھتے ہیں:

زعمهم انه كان قليل البضاعة في الحديث زعم باطل بعد ان اجبعت الامة على انه من ائبة الهدى البجتهدين الذين لهم خبرة واسعة بالكتاب والسنة ومعانيها وقد جبع محبد بن محبد الحوارزمي البتوفي سنة ٦٦٠ مسندا لابي حنيفة اخدة من خبسة عشر مسندا (الحديث والبحدثون ص ٢٨١) لوكول كاخيال بكرام اعظم عديث من المالها عت شيءان كايرزم باطل ب،ال لي كرامت في الرابات براجماع كيا ب، كروه انمه بدى اور ججتدين على سے بي، جوكاب وسنت اوران كرمعاني كيا بي منداني وسيج معلومات ركھتے بيں جوكاب وسنت اوران كرمعاني كيا بي منداني عند تربيد ويا جيانبول في يوره منانيد سافذكيا۔

حفرت امام اعظم الوطنيفه وكينيك كري والمحالي المحالي المحالي المحالية المحال

امام ابوصنیفہ کے بارے میں کہاجا تاہے، کہان سے صرف سترہ احادیث مروی ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں جس ما مام سے روایت کم ماس کے قریب قریب ہیں میں جاسدوں کی خام خیالی ہے، کہ جس امام سے روایت کم مروی ہوں، وہ حدیث میں قبیل البھاعت ہوتا ہے، حالاں کہ ایبا لغو تخیل کیا ائمہ کے بارے میں سخت گناخی و بے عقام نہیں ہے؟۔ (مقدمہ بن فلدون سی ۱۲۷) بارے میں سخت گنافی الخیرات الحمان میں تحریر فرماتے ہیں:

مر انه اخذعن اربعة آلاف شيخ من ائمة التابعين وغيرهم ومن ثم ذكرة الذهبي في طبقات الحفاظ من المحدثين ومن زعم قلة اعتناء ة بالحديث فهو لحسدة اذ كيف يتاتي لبن هو كذلك استنباط مثل ما استنبطه من المسائل التي لا تحصي كثرته مع انه اول من استنبط من الادلة على الوجه المخصوص المعروف في اصحابه ولاجل اشتغاله بهذا الاهم لم يظهر حديثه في الخارج.

یہ بات بیان ہو چی ہے، کہ امام ابو صنیفہ نے چار ہزار مشاک ایکہ تا ہجین سے صدیث اخذی ہے، ای وجہ سے ذہبی وغیرہ نے حفاظ محد ثین کے طبقہ بیں ان کا تذکرہ کیا ہے اور جو شخص کہتا ہے ان کو صدیث میں کم وخل تھا، تو اس کا بیتول حسد پر بین ہے، اس لیے کہ جس کو چند حدیث میں معلوم ہوں گی ان سے بے شار مسائل کا استنباط واحکام شرعیہ کا استخراج کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حالال کہ امام اعظم سب سے پہلے امام ہیں، جنہوں نے اُدلہ شرعیہ سے مخصوص حالال کہ امام اعظم سب سے پہلے امام ہیں، جنہوں نے اُدلہ شرعیہ سے مخصوص اصول وضوالط کے تحت استنباط واجتہاد کا کام کیا اور ظاہر ہے کہ بیکام بغیر فن حدیث کی محمد شانہ انداز میں آپ کی مہارت کے ہو نہیں سکتا اور اس اہم مشغولیت کی وجہ سے محمد ثانہ انداز میں آپ کی صدیثیں زیادہ ظاہر ہیں ۔ (ص۱۲۱)

Marfat.com

واكثر مصطفى سياى امام اعظم كوليل البصاعة في الحديث مون كا واقوال نقل

#### كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

ان اباحنيفة رحمه الله امام مجتهد باجماع الموافقين والمحالفين ومن شرائط الاجتهاد ان يحيط المجتهد باحاديث الاحكام رهى الف رعلى اقل تقدير بضع مئات كما ذهب اليه بعض الحنابلة فكيف جاز لابي حنيفة ان يجتهدوهو لم يستكبل اهم شرط من شروط الاجتهاد؟ كيف اعترف الائمة اجتهاده وعنوابفقهه ونقلوه في الآفاق ....ان من يطالع مذهب الامام يجد قد واقف الأحاديث · الصحيحة في مثأت من البسائل وقد جمع شارح القاموس السيد مرتضى الزبيدى رحمه الله كتأبا جمع فيه الاحاديث من مسانيد الامام ابى حنيفة والتي وافقه في روايتها اصحاب الكتب الستة سباه عقد الجواهر البنيفة في ادلة ابي حنيفة فكيف وافق اجتهاد الامام مئات الصحيحة وليس عنده الا بضعة عشر حديثا او خسون ارماً لا وخطأ في نصفها. (الندومكانيّاس٣١٢)

بلاشبرابوطنیفہ خالفین وموافقین کے اجماع سے امام وجہتد ہے اور اجتہاد کے شراکط سے ہے کہ جہتد احادیث احکام کا احاطہ کرے اور وہ ایک ہزارحدیثیں ہیں، بعض حنابلہ نے جو چندسوحدیثوں کے بارے ہیں کہا ہے، پس ابوطنیفہ کے لیے کیسے جائز ہے، کہوہ اجتہاد کریں اور شراکط اجتہاد کی ایک شرط بوری نہ کریں اور ایک صورت میں ائمہ نے ان کے اجتہاد کا اعتبار کیسے کرلیا اور ان کی فقہ کی اعاشت کی اور اسے و تیا میں مشتہر کیا ۔۔۔۔ جو امام اعظم کے فقہی فرہب کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے احادیث صحیحہ کے امام اعظم کے فقہی فرہب کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے احادیث صحیحہ کے امام اعظم کے فقہی فرہب کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے احادیث صحیحہ کے امام اعظم کے فقہی فرہب کا مطالعہ کرے گا، وہ اسے احادیث صحیحہ کے

موافق صدبامسائل میں پائے گا۔ شارح قاموں سید مرتضی زبیدی رحمة الله علیہ نے ایک کتاب مرتب کی، جس کے اندرامام اعظم ابوعنیفہ کے مسانید سے حدیثیں جمع کی ہیں، وہ صحاح سند کے مصنفین کے موافق ہیں، مسانید سے حدیثیں جمع کی ہیں، وہ صحاح سند کے مصنفین کے موافق ہیں ادلۃ ابی حدیثة رکھا، تو کیے اہام کا اجتباد صد ہاا حادیث میں محدید کے موافق ہوگا، جب کہ ان کے پاس سر ہ یا بچاس یا فریزہ سواحادیث کے علاوہ نہیں۔

اب ہم ملت کے مقتدرائمہ کے اقوال بیش کرتے ہیں، جن سے امام صاحب کی محدثانہ جلالت اور حدیث دانی کا اندازہ کرنا آسان ہوگا۔

ملا حافظ محمد بن يوسف شافع محدث وبار معرز كان ابو حنيفة من كبار حفاظ الحديث واعيانهم ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيا له استنباط مسائل الفقه

امام ابوصنیفه کهارواعیان حفاظ حدیث میں تضے، اگران میں زیادہ اعتناء بالحدیث نه ہوتا ، تو وہ مسائل فقهد کا استنباط ہیں کرسکتے تصے۔ (الحدیث والححد تون ص ۲۸۲)

ہوتا ، تو وہ مسائل فقهد کا استنباط ہیں کرسکتے تصے۔ (الحدیث والححد تون ص ۲۸۲)

ہوتا ، تو وہ مسائل فقهد کا استنباط ہیں کرسکتے تصے۔ (الحدیث والحد تون میں نے ہیں و یکھا جو احداد میں مفید تھے ہوں۔ (انوادالباری جام ۵۹)

منعصب (الحديث والحدثون كبار الحفاظ وثقة الناس وماضعفه الا منعصب (الحديث والحدثون مده)

الدومنیفہ کہار حفاظ حدیث اور تفدلوگوں بین نے ،ان کی تفعیف متعصب او گوں کے علاوہ کی سے منتصب او گوں کے علاوہ کی سے نہیں کی۔

ملا یکی بن معید قطان: دواللدامام ابوعنیفداس امت میس خداورسول سے جو یکھ وارد ہوا ہے، اس کے سب سے بڑے عالم بیل ۔ (مدشین عظام سم ۸۸)

جری بین معین: ــ لاباً س به لعریکن یتهد. (تذکره جام ۱۲۰) امام ابوهنیفه حدیث میں تفتہ تھے، ان میں اصول جرح وتعدیل کی روسے کوئی عیب ماتھا۔

ان اقوال واقتباسات کی روشنی میں امام اعظم پر قلت حدیث کاطعن بالکل بے بنیا وہوکر رہ جاتا ہے اوران کی محدثانہ شان وعظمت کھرکرسا منے آجاتی ہے، علاوہ ازیں امام اعظم کے تلاندہ میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں، جوابیخ وقت کے امام حدیث تصاور ان کی امامت فی الحدیث پرسب متفق ہیں۔

أمير الموتين في الحديث امام بخارى فرمات بين:

نعمان بن ثابت (ابوطنیفه) سے عبداللہ بن مبارک،عباد بن عوام، وکیج بہشیم، خالد بن مسلم اور معاویہ قصری نے پروابیت کی۔ (دراسات)

ان حقائق سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے، کہ امام اعظم ابوصنیفہ ملم نبوی کے حافظ،
عادل اور ثقتہ منصے اور وہ اپنے اجتہادی امور میں احادیث صحیحہ کی جانب رجوع کرتے تھے
اور احادیث کی صحت وضعف کوخوب بہچانتے تھے ان کے معانی ومفاہیم اور دقائق وغوامض کا علم رکھتے تھے۔

امام کی مروبات دیگر محدثین کے مقابلہ بین قلیل ضرور ہیں ،گرقلت روایت کا سبب حدیث میں ان کی بے ما گئی نہیں ، بلکہ قل وروایت حدیث میں ان کے شرائط دیگرائمہ محدثین کی بہنست زیادہ سخت ہیں اور دہ اصول روایت کے سماتھ ساتھ اصول درایت کو مجمی خاص طور پراہمیت وینے تھے۔

علامها بن خلدون فرمات يس

امام ابوصنیفہ کی روابت کے کم ہونے کا مسئلہ تو اس کا رازیبی ہے، کہ انہوں نے کل روابت کی شرطیں سخت کردی تھیں، حدیث یقنی سے فعل نفسی اگر معارض ہوتا تھا تو اس حدیث کوضعیف تھمرا کردد کردیا کرتے تھے، انہیں پابند یوں اور قیود سے ان کی روایات کم

حفرت امام اعظم الوحديفه ويفيد

مو كئين، ميدين كەنعوذ باللداپ نے قصداماع ماحدىث كى روايت سے اعراض كيا۔

(مقدمهابن خلدون ص ۲۲۸)

. قبول حديث كأمغيار

علم حدیث میں امام اعظم کاسب سے اہم کارنامہ قبول روایت اور تنقیح حدیث کے وہ معیار واصول ہیں، چنہیں آپ نے وستع فرمایا، جن سے بعد کے علاے حدیث نے استفاده كيااوروه علما كاحناف كى كتابول مين متفرق انداز يهي آج بهي موجود بير ا-امام اعظم صبط كتاب كے بجائے ضبط صدر كے قائل يتھ اور صرف اسى راوى سے حدیث لیتے تھے، جواس روایت کا حافظ ہو۔ (مقدمہ ابن ملاح)

٢- صحابه اور فقها ب تابعين كے علاوہ اور كمي خض كى روايت بالمعنى كو قبول نيس . كرتے منے۔ (شرح مندامام اعظم از ملاعلى قارى)

٣-امام اعظم اس بات كوضروري قراردية منه، كه صحابه كرام سے روايت كرنے والے ایک یا دو محص شہون، بلکداتفیا کی ایک جماعت نے محابہ سے اس حدیث کو روابت كيا جو - (ميزان الشريعة الكبري)

۴-معمولات زندگی سے متعلق عام احکام میں امام ایوحنیفه بیرضروری قرار دینے شه كدان احكام كوايك سي زياده صحابه في روايت كيا بهو (الخيرات الحدان) ۵-جوجد يث عقل قطعي كے كالف مو (يعنى اس سے اسلام كے كسى مسلم اضول كى مخالفت لا زم آتی ہو)وہ امام اعظم کے نز دیک مقبول نہیں ہے۔ ( تاریخ ابن فلدون ) ٢-جوحديث خرواحد بواوروه قرأن كريم يرزيادتي ياس كيموم كوخاص كرتي بو امام صاحب کے نز دیک وہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (الخیزات الحسان) ۷-جو خبر واحد صرت قرآن کے خالف ہووہ بھی مقبول نہیں ہے۔ (مرقاۃ الفاتج) ٨-جوخبروا حدسنت مشهوره كي خلاف جوده يحي مقبول نبيس هيد (احكام القرآن)

#### Marfat.com

٩- اگررادی کا اینامل اس کی روایت کے خلاف ہو، تو وہ روایت مقبول نہیں ہوگی

کیوں کہ بیخالفت یا تو راوی میں طعن کا موجب ہوگی یا نئے کے سبب ہے ہوگی۔ (نبراس)

• ا-جب ایک مسلم میں مینے اور محرم دوروایتیں ہوں تو امارم اعظم محرم کے مقابل میں مینے کو قبول نبیس کرتے۔ (عمرة القاری)
میں مینے کو قبول نبیس کرتے۔ (عمرة القاری)

اا-ایک ہی واقعہ کے بارے میں اگرایک راوی کی امرزائد کی نفی کرے اور دوسرا اثبات اگرنفی دلیل پر مبنی نہ ہوتو نفی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی کیوں کرنفی کرنے والا واقعہ کواصل حال پرمحمول کر کے اپنے قیاس سے نفی کرر ہاے اور اثبات کرنے والا اپنے مشاہدہ سے امرزائد کی خبر دے رہا ہے۔ (حمامی)

۱۲-اگرایک حدیث بین کوئی تھم عام ہواور دوسری حدیث بیں چند خاص چیزوں پراس کے برخلاف تھم ہونوا مام اعظم تھم عام کے مقابلہ بیں خاص کو قبول نہیں کرتے۔

سا - حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح قول یا نعل کے خلاف اگر کسی ایک صحابی کا قول وفعل ہوتو وہ مقبول نہیں ہے صحابی کے خلاف کواس برخمول کیا جائے گا کہ اسے بیہ حدیث نہیں بہنچی ۔ (عمرة القاری)

۱۹۱۱- خبرواحد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول وقعل ٹابت ہواور صحابہ کی ایک جماعت نے اس سے اختلاف کیا ہوتو آ ٹار صحابہ پڑمل کیا جائے گا کیوں کہ اس صورت ہوگی ورنہ حضور کے سیحے اور میا وہ منسوخ ہو چکی ورنہ حضور کے سیحے اور مین خرمان میں یا تو وہ حدیث تحقی جاور یا وہ منسوخ ہو چکی ورنہ حضور کے سیحے اور صرائح فرمان کے ہوتے ہوئے والخیرات الحسان) کے ہوتے ہوئے محابہ کرام کی جماعت اس کی بھی مخالفت نہ کرتی ۔ (الخیرات الحسان) امام اعظم نے حدیث کی تمام اقسام پراجتہا دی حیثیت سے کام کیا ہے اور صیانت حدیث کے لیے بصیرت افروز راہ نما اصول مرتب فرمائے ہیں اور اس میدان کے حدیث کے لیے بصیرت افروز راہ نما اصول مرتب فرمائے ہیں اور اس میدان کے شہرواروں کو مقل وآگئی کا تورعطا کیا ہے۔

قلت روایات کے اسباب

قلت روایت کا ایک سبب ریجی تھا، کہ امام صاحب کے بزویک ویکر محدثین کی

طرح ذخیرہ احادیث کی کمیت مقصود نہ تھی، بلکہ وہ کیفیت وصحت حدیث کے قائل تھے خاص طور پران احادیث کوئی وہ قابل روایت سجھتے تھے، جن سے فقہی مسائل کا استخراج واشنباط ہو، جوحدیث کی تشریعی حیثیت کا اقتضا ہے۔

امام صاحب کی قلت روایت کا ایک اہم سبب میکی ہے، کہ وہ صرف ایک محدث ای نہ تھے، بلکہ متکلم، مجتبد، فقیہ اور داعی بھی تھے، خصوصیت کے ساتھ انہوں نے حالات وزمانہ کے اہم تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قانون اسلامی کی تدوین کا جوہتم بالشان کا رنامہ انجام دیا، وہ یک سوئی اور انہاک کا طالب تھا اور اتناو قیع اہم کام تھا، جس نے دوسرے امورکوپس انداز کرنے پرمجبور کردیا تھا۔

فنجم حديث

حضرت امام صاحب حدیث کے طاہری الفاظ ،حفظ ویا دداشت اوران کی روایت پرزوز بیس دیتے ہتے ، بلکہ وہ احادیث کے مفاجیم ومراد کی گہرائی معلوم کرنے اوران سے مسائل نقہیہ کی تخریخ واستنباط برزوردیتے۔ جہاں تک کیٹرالروایہ محدثین کی عقل وہم کی رسائی نہوتی۔

امام الويوسف رحمة الشعلية فرمات يين:

مارایت احدا اعلم بتفسیر الحدیث ومواضع النکت التی فیه من الفقه من ابی حنیفة وقال ایضا ماخالفته فی شی قط فتدبرته الا رایت مذهبه الذی ذهب الیه انجی فی الاخرة وکنت ربا ملت الی الحدیث فکان هو ابصر بالحدیث الصحیح منی وقال کان اذا صبم علی قول درت علی مشائخ الکوفة هل اجد فی تقویة قوله حدیثا اواثرا فربا وجدت الحدیثین والثلاثة فاتیته بها فینها مایقول فیه هذا غیر صحیح او غیر معروف فاقول له وماعلیك بدالك مع انه

يوافق قولك فيقول انا عالم بعلم اهل الكوفة

(الخيرات الخسان ص ٢١)

میرے نزویک حدیث کی تغییر اور حدیث میں فقبی کتوں کے مقامات کا جانے والا امام ابوطنیفہ سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے انہیں سے منقول ہے کہ میں ان مساحب سے اختلاف کیا ان سب میں امام صاحب سے اختلاف کیا ان سب میں امام صاحب کی رائے کو آخرت میں زیادہ نجات دینے والا پایا اور بسا اوقات میں حدیث کی رائے کو آخرت میں زیادہ نجات دینے والا پایا اور بسا اوقات میں صحدیث کی طرف نگاہ کرتا تو آپ کو اپنے سے زیادہ واقف کا رسیح حدیث کے بارے میں پاتا۔ جب امام صاحب کسی قول پر مصم رائے فرما لیتے میں مشارکے کو فدکی خدمت میں حاضر ہوتا اور اس رائے کی تقویت میں کوئی صدیث تا ہوں کو تا ہوں اس دائے کی تقویت میں کوئی صدیث تا ہوں کے بارے میں فرماتے کہ بید حدیث صحیح نہیں یا بید حدیث میں معرف کے بارے میں فرماتے کہ بید حدیث صحیح نہیں یا بید حدیث غیر معروف ہے میں عرض کرتا ، اس کا حضور کو کیوں کرعلم ہوا حالاں کہ بیدتو آپ کے تول کے مطابق ہے آپ فرماتے میں کوفہ والوں کے علم کہ بیدتو آپ کے تول کے مطابق ہے آپ فرماتے میں کوفہ والوں کے علم سے واقف ہوں۔

#### نيزفرمات بين:

الثورى اكثر متأبعة لابى حنيفة منى ووصفه يوما لابن البارك فقال انه ليركب من العلم احد من سنان الرمح كان والله شديد الاخذ للعلم ذابا عن المحارم متبعا لاهل بلدة لايستحل ان ياخذ الا ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ادرك عليه علماء اهل الكوفة في اتباع الحق اخذ به وجعله دينه (الخرات الحران منه)

مجھے سے زیادہ امام صاحب کے متبع سفیان توری ہیں، سفیان توری نے ایک

دن ابن مبارک سے امام أعظم كى تعريف بيان كى ، فرمايا ، كدوه اليسيعلم يرسوار بوتے ہیں، جو برچیمی کی انی سے زیادہ تیز ہے۔خدا کی سم وہ غایت درجہ ملم کو لينے والے، بجارم سے بہت ركئے والے، اسے شروالوں كى بہت اتباع كرنے والے بيں بينے حديث كے سوا دوسرى فتم كى حديث لينا حلال نہيں جانة اتباع من مين جس امر برعلما عن كوف كومنفق بات اس كوقبول فرمات اوراب اینادین بناتے تھے۔

ابوعنسان كہتے ہیں، كەمىل نے اسرائیل سے كہتے ہوئے سنا:

كان نعم الرجل النعبان ماكان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه فأكرمه الخلفآء والامراء والوزراء

( تميين الصحيف ص ٢٤)

نعمان بن نابت الجھے آدمی ہیں، احادیث نفہیہ کے کیسے زبروست حافظ ہیں اور ان احادیث کی بہترین جانچ اور چھان بین کرنے والا آپ سے زیادہ کوئی تہیں ہے۔ای وجہ سے خلفا امیر دن اور وزیروں نے ان کی تعظیم

سمى نے لیے بن معین سے امام صاحب کے متعلق دریافت کیا ،تو فرمایا: ثقة ماسبعت احداً ضعفه هذا شعبة يكتب له ان يحدث ويامرة (الخيرات الحمال مساه)

وہ تفتہ ہیں کسی نے ان کوضعیف نہ کہا، بدامام شعبہ ہیں جوان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حدیث بیان کریں اور حکم کریں۔ حسن بن صالح فرماتے ہیں:

ان ابا حنيفة كان شديد الفحص عن الناسخ والينسوخ عارفا بحديث اهل الكوفة شديد الاتباع لما كان الناس عليه حافظا

لما وصل الى اهل بلديد (ايضا)

امام ابوصنیفہ ناتخ ومنسوخ کا خوب تفخص فرماتے، احادیث اہل کوفہ کے عارف نے، اوگوں کے عارف نے اوگول کے تعامل کا بہت ہی انتاع کرتے، جو پچھان شہروالوں کو بہنچ اان سب کے حافظ نظے۔

معمر كمت بين:

مارایت رجلا بحسن ان بتگلم فی الفقه ویسعه ان یقیس ویشرح الحدیث احسن معرفة من ابی حنیفة (ایناس اس) میں نے کی فخص کوابیانہ پایا، جوامام ابوطنیفہ سے بہتر فقہ میں کلام کرے اور ایک مسئلہ کو دوسرے پر قیاس کرسکے اور آپ سے عدہ حدیث کی شرح

میہ واقعہ جہال حضرت امام کی ڈرف نگائی کا ثبوت ہے وہیں عمل بالحدیث اور اعتصام بالسند کی روثن دلیل بھی ہے۔ یہی وجہ تھی، کہ امام اعظم کی فقہ پر وفت کے جلیل القدر محدثین فتو سے دیا کرتے تھے۔

حافظ ابن عبدالبر، یجی بن معین سے قال کرتے ہیں، وکیج امام صاحب کی فقہ کے مطابق فتوکی دیا کرتے ہیں مطابق فتوکی دیا کرتے تھے اور آپ کی روایت کردہ تمام حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور

انہوں نے آب سے بہت ی مدیثیں تی سے العام بیان العلم ج اس ۱۳۹)

تلامذهٔ حدیث

امام اعظم علم حدیث بیل جس عظیم مهارت کے حامل اور جلیل القدر مرتبہ پرفائز تھے،
اس کالازی نتیجہ بیتھا، کہ تشدگان علم حدیث کا انبوہ کثیر آپ کے حلقہ درس بیس ساع حدیث کے لیے حاضر ہوتا علامہ ابن مجرعسقلانی نے ذکر کیا ہے، کہ امام اعظم سے حدیث کا ساع کرنے والے مشہور حضرات بیس جماد بن تعمان ،ابراہیم بن طہمان ،جمزہ بن حبیب ، ذفر بن بذیل ، قاضی ابو یوسف بیسی بن یونس ،وکیج ، یزید بن ذریع ،اسد بن عمرو، خارجہ بن مصعب ، مجمد بن بشیر ،عبد الرزاق ، جمد بن حسن شیبانی ، مصعب بن مقدام ، ابوعبد الرحلن مقری ،ابوعیم ،ابوعاصم اور دیگر دیگانہ روزگار افرادشامل تھے۔

حافظ ابن عبد البرامام وكيع كر جے ميں لكھتے ہيں:

وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة حديثا كثيرا.

وكيج بن جراح كوامام اعظم كى سب حديثين يا وتفين اورانبون في امام اعظم المستحديثين يا وتفين اورانبون في امام اعظم المستحديثين المام اعظم المستحد المام المعظم المستحد المام المعظم المستحد المام المعلم المستحد المس

امام کی بن ابراہیم،امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگر داور امام بخاری کے استاذیتے اور امام بخاری کے استاذیتے اور امام کی بن امام بخاری نے اپنی سی علی سے گیارہ علا ثیات صرف امام کی بن ابراہیم کی سند سے روایت کی بیں،امام صدرالائمہ موفق بن احدین کی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

ولزهر اباحنیفة رحمه الله وسمع منه الحدیث (مناتب مون نام ۱۰۲۰)
انهول نے اپنے او پرسماع حدیث کے لیے ابوحنیفہ کے درس کولازم کرلیاتھا۔
اس سے معلوم ہوا، کہ امام بخاری کواپنی تی بی عالی سند کے ساتھ ٹلا نیات ورج
کرنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، وہ دراصل امام اعظم کے تلابذہ کا صدفہ ہے اور بیہ

صرف ایک کی بن ابراہیم کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنق ہیں ، ان حوالوں سے بیدامر آفقاب سے زیادہ روشن ہوگیا، کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تھے، ائم فن نے آپ سے حدیث کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے صحاح سند کی عمارت قائم ہے، ان میں اکثر حضرات آپ کے علم حدیث میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شاگرد ہیں۔

امام ابوحنیفہ نے کوفہ جیسے عظیم شہر میں جو فقہ وحدیث کا بڑا مرکز تھا، پرورش پائی اور لتعلیم حاصل کی۔ ابن سعد کے بقول کوفہ صحابہ کی ایک بڑی جماعت کامسکن تھا، جن میں تعلیم حاصل کی۔ ابن سعد کے بقول کوفہ صحابہ بدری ہے قادہ سے منقول ہے کہ صحابہ میں تعین سواصحاب انتجر و میں سے اور ستر صحابہ بدری ہے قادہ سے منقول ہے کہ صحابہ میں سے ایک بڑار بچاس انتخاص کوفہ میں آ کرفر وکش ہوئے تھے۔

( كتاب ألكني والاساءج اص ١٤١)

بعض اہل علم نے کوفہ میں حدیث کی کثرت پر بڑی شہادتیں جمع کی ہیں۔
امام صاحب نے جن شیوخ واسا تذہ سے علم حدیث حاصل کیا ان کا حدیث میں مقام بہت بلند تھا، جیسے امام فعی اور جماد بن سلیمان (مسلم، ابودا کود، ترفہ کی دغیرہ میں ان کی مرویات موجود ہیں) ان کے علاوہ جن جلیل القدر تا بعین سے آپ نے علمی استفادہ کیا ان میں ابراہیم مخعی، قاسم بن محمد، قادہ ، نافع، طاکس، عکرمہ، عطاء بن ابی ریا ان میں ابراہیم مختی، قاسم بن محمد، قادہ ، نافع، طاکس، عکرمہ، عطاء بن ابی ریاح، عمرو بن دینار ،سلیمان اعمش قابل ذکر ہیں۔ (ان کی روایات صحاح ستہ میں موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشارکتے کی تعداد چار ہزار بتائی ہے ، ان میں سے موجود ہیں) بعض اہل علم نے آپ کے مشارکتے کی تعداد چار ہزار بتائی ہے ، ان میں سے اکثریت محد ثین کی ہے۔

امام صاحب کے تلافدہ میں ایک ہوی تعداد محد ثین کی ہے، جن ہیں سے بعض کو امام صاحب کے تلافدہ میں ایک ہوی تعداد محد ثین کی ہے، جن ہیں سے بعض کو امامت کا درجہ حاصل ہے، مثلا عبدالللہ بن مبارک، جرح وتعدیل کے امام یجی بن سعید قطان اور یجی بن معین ، مسعر بن کدام وکیج بن الجراح ، یزید بن ہارون ، تمی بن ابراہیم ، یجی بن ذکریا ، ابوعاصم نبیل ، قاسم بن معن ، علی بن مسہر بعباد بن العوام ، صلت بن الجاج ، وغیرہ بن ذکریا ، ابوعاصم نبیل ، قاسم بن معن ، علی بن مسہر بعباد بن العوام ، صلت بن الجاج ، وغیرہ

(ان کی مرویات صحاح سندوغیره میں موجود ہیں)

بعض محققین نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ تقریباً تمام اصحاب کتب صدیث امام صحاب کتب صدیث امام صاحب کتب صدیث امام صاحب کے مدیث نے علم صدیث المرد ہیں۔ بڑے بڑے علمائے حدیث نے علم حدیث میں آپ کے بلندمقام کا اعتراف کیا ہے۔

شعبہ انہیں حسن الفہم جید الحفظ کے لقب سے یا دکرتے ہیں۔ (الخیرات الحمان سے) ذہبی نے امام صاحب کو حفاظ حدیث میں شار کیا ہے اور الا مام الاعظم، فقیہ العراق کے لقب سے یا دکیا ہے۔ (تذکرة الحفاظ جاس ۱۹۱)

اور حافظ محدثتین کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے، جسے کم از کم ایک لا کھ حدیثیں یاد یوں۔

امام زفر سے منقول ہے کہ بڑے بڑے محدثین مثلا ذکریا بن الی زائدہ ،عبدالملک
بن انی سلیمان ، لیٹ بن الی سلیم ، مطرف بن طریق ،حصین بن عبدالرحل وغیرہ امام
ابوحنیفہ سے علمی مسائل دریافت کرتے اور جس حدیث کے متعلق ان کو اشتہاہ ہوتا ،اس
کے متعلق سوال بھی کرتے ہتھ۔

یختلفون الی ابی حنیفة ویسالونه عبا ینوبهم من البسائل وما یشتبه علیهم من الحدیث (مونی ۲۳ ص ۱۹) طحاوی، دیمی سیوطی، این مجرکی اور طاعلی قاری جیسے بلیل القدر محدثین نے امام صاحب کے مناقب پر کتابیل تفنیف کی بیل اور حدیث بیل ان کے مقام بلند کا اعتراف کیا ہے۔

امام صاحب کی خدمات حدیث میں سے ایک اہم خدمت ان کی احادیث پر شمل کتاب الآ ثار ہے، سیوطی کے نزدیک میڈ تقیمی ایواب پر حدیث کی سب سے پہلی مرتب کتاب الآ ثار ہے، سیوطی کے نزدیک میڈ تنیب میں اس کی ویروی کی ہے۔
کتاب ہے اور امام مالک نے موطا کی ترتیب میں اس کی ویروی کی ہے۔
کتاب ہے اور امام مالک نے موطا کی ترتیب میں اس کی ویروی کی ہے۔

یہ کتاب آپ کے شاگر دول ابو بوسف جمر، زفر اور حسن بن زیاد سے مروی ہے،
اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین نے امام صاحب کی مرویات جمع کر کے مسندا فی حنیفہ کے نام سے انہیں مرتب کیا۔ ان کی تعدادا کیس کے قریب ہے، ان میں ابونیم اصفہانی،
ابن عساکر، ابن مندہ اور حافظ ابن عدی جیسے محدثین شامل جیں، محدث خوارزی نے جامع المسانید للا مام الاعظم کے نام سے پندرہ مسانید کو جمع کردیا ہے۔
امام صاحب جمجہد مطلق متے اوراجہ بادعلم حدیث میں مکمل بصیرت اور مہارت کے بغیر ممکن نہیں جیسا کہ حافظ یوسف صالحی کلستے ہیں:
بغیر ممکن نہیں جیسا کہ حافظ یوسف صالحی کلستے ہیں:

ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيا له استنباط مسائل الفقه

\_(عقودالجمانص ١٩٩).

اگروہ حدیث کا بکٹرت اہتمام نہ کرتے تو فقہ کے مسائل ہیں استباط کا ملکہ انہیں کیسے حاصل ہوسکتا تھا۔

امام اعظم اورثمل بالحديث

معاندین امام اعظم الوحنیفہ برطعن کرتے ہیں، کہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس ورائے کور جے دیتے ہیں الحدیث میں اس ورجہ آھے ہیں، کہ کوئی طبقہ ان کی ہمسری ہیں کرسکتا۔ امیر المونین فی الحدیث امام بخاری کے استاذ الاسا تذہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، کہ امام اعظم الوحنیفہ

واذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين واذا جاء عن الصحابة اخترنا ولم نخرج عن اقوالهم واذا جاء عن التابعين زاحيناهم.

(الخيرات الحسان ص ١٢ ، تميض الصحيفه ٢٧)

جب رسول اللدكي حديث ملے اقوس الكھوں بر ہے اور جب صحاب كے اقوال مليس

توان كواختياركرت بيل اوران سي تجاوز بيل كرت البية تا بعين كى بات آتى ہے تو ہم ان سے مزاحمت کرتے ہیں۔

ابوتمزه سكرى فرمات بين، كمين في امام اعظم ابوحنيفه كوفر مات سنا:

اذاجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نحل عنه الى غيرة واخذنابه واذاجاء عن الصحابة تخيرنا واذاجاء عن التابعين زاحسناهد (تيش المحيد ١٢٧)

جنب نی صلی الله علیه وسلم کی حدیث سی مسئله میں بل جاتی ہے، تو اس کو دلیل بنا تاہوں اور کی طرف نہیں جاتا اور جب صحابہ کرام کے اقوال ملتے ہیں ہوتا ان سے ہم انتخاب کر لیتے ہیں اور جب تا بعین کے اقوال ملتے ہیں ، تو ان ک طرح ہم بھی اجتہاد کرتے ہیں۔

سفيان فرمات يين:

سبعت اباحنيفة يقول اخذ بكتاب الله فبالمر اجد فيه اخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسِلم فها لم اجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله اخذت بقول اصحابه اخذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم وما اخرج من قولهم الى قول غيرهم فأما اذا انتهى الامر وجاء الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن البسيب وعدد رجألا فقوم اجتهدوا فاجهتد كما اجتهدوا

میں نے امام ابوحنیفہ سے ریفر ماتے سنا کہ میں قرآن یاک سے علم کرتا ہوں توجواس میں نہیں یا تا ہوں اس کا تھم رہول اللہ کی حدیث سے لیتا ہوں اور جوقر آن اور حدیث میں تبین باتا اس میں صحابہ کرام کے اقوال سے حکم کرتا

ہوں اور جس صحابی کے قول سے جا ہتا ہوں سند بکڑتا ہوں اور جس کا قول جابتا ہوں نہیں لیتا ہوں اور صحابہ کرام کے قول سے باہر نہیں جاتا ، کیکن جب حكم ابراجيم اورضعي اورابن سيرين اورحسن اورعطا اورسعيد بن مسينب وغير بهم تك يهنية إن توان لوكول في اجتهاد كيامين بهي اجتهاد كرتا مول جيه . انہوں نے اجتہاد کیا۔

حديث برقياس كومقدم كرنے كاالزام

بياعتراض كهآپ عديث پرقياس كومقدم كرتے تنے بالكل غلط ہے جيسا كەحضرت علامه عبدالوماب شعرانی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

في بيان ضعف قول من الى نسب الامام ابى حنيفة الى انه يقدم القياس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم ان هذاالكلام صدر من متعصب على الامام متهور في دينه غير متورع في مقاله غافلا عن قوله تعالى ان السبع والبصر والفواد كل اولئك كأن عنه مسئولا وعن قوله تعالى ا ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد وعن قوله صلى اللَّه عليه وسلم لمعاد وهل يكب الناس في النار وعلى وجوههم الاحصائد السنتهم (ميزان الشريدة الكبرى صاع)

میکلام جس کی نسبت حضرت امام ابوجنیفه کی طرف کی گئی ہے کہ وہ قیاس کو حدیث رسول صلی الله علیه وسلم بر مقدم کرتے ہیں ،اس مخص سے صا در ہوا ہے،جو کہ امام صاحب سے تعصب رکھتا ہے اور ان کے دین سے غاقل ہے اوران كى بات من غير متورع باورالله نتعالى كاب قول أن السهم والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مستولا لينى بيشككان اورآ تکھاوردل ان سب سے سوال ہونا ہے اور اس قول برکہ کوئی بات وہ زبان سے بین نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹا ہواور حضور نبی

اكرم صلى الشعليه وملم كاس قول مبارك هذل يسكب الناس في الناد وعلى وجوههم الاحصائد السنتهم عافل بـ آگے فرماتے ہیں:

وقد روى الامام ابوجعفر الشيرامازي نسبته الي قرية من قرى بلخ سنده البتصل الى الامام ابي حنيفة رضى الله عنه انه كان يقول يكنب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعد النص الي قياس سحقیق روایت کی ہے امام ابوجعفرشیر امازی (بینسبت ہے باخ کے ایک گاؤں شیراماز کی طرف) نے متصل سند کے ساتھ امام ابوحنیفہ سے وہ فرماتے تھے، کہ جس نے بیکہاہے، کہ ہم قیاس کونس پرمقدم رکھتے ہیں اس مخف نے ہم پرجھوٹ اور افتر اباندھا ہے حالاں کہن*س کے* بعد قیاس کی حاجت تبي*س رهتي*۔

علامه ذبي باب ومن قوله الواى كتحت فرمايت بين:

نعيم بن حماد سمعت ابا لمعه وهو نوح الجامع قال سمعت اباحنيفة يقول ماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين ومأجاء عن الصحابة اخترنا وكان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال (مناتب امام اني حنيفة للذهبي ص٢٠)

حضرت امام اعظم الوحنيفه في فرمايا ، كه جو يحظم حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كى طرف سے آئے وہ جمارے سرآتكھوں براور صحابہ كا تھم ہوتو اسے ہم اختیاراور قبول کرتے ہیں اور جودوسروں سے (لیمی تابعین سے آئے) تووہ

مجھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد ہیں۔

شخ عبدالحق محدث دبلوى فرماتے بين:

وانتاع امام افي حديفة بإحاديث واقوال صحابه أست ويكريرا نيست امام

مافظ ابومحد بن حزم گفته که اصحاب ابوهنیفه جمه منفق اند که حدیث بر چنداسناد اوضعیف بود مقدم نزد او، اولی تر از قیاس واجتها داست ووی رضی الله عنه تا بحد ضرورت نرسد عمل بقیاس نکند و عمل بحدیث باقسامه از دست

ندبد (مقدمة شرح سفرالسعادة ص١٢)

حضرت امام ابوصنیفہ کو جس قد رتا ابعداری اور بیروی احادیث اور اقوال صحابہ کی تھی

کسی دوسرے کو نتھی اور ابن حزم نے کہا ہے کہ امام ابوصنیفہ کے سب اصحاب اس بات پہ
مشفق ہیں کہ حدیث اگر چہ ضعیف ہو قیاس اور اجتہاد پر مقدم ہے اور امام صاحب کا بیہ
دستور تھا کہ تی الا مکان حدیث کو ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے اور سخت ضرورت کے وقت
جب کوئی حدیث کئی تنم کی نہلتی تو نا چار قیاس پڑمل کرتے تھے۔

نيز فرمات بين:

نظل است کدامام ابوحنیفه فرموده که عجب از مردم که مرامیگویند وی فتویل برائے خودمید مدحال آنکه من برگزفتوی ندیم مگر ماثوید ومرویست (مقدمه شرح سفرالسعادة میس)

امام ابوطنیفہ نے فرمایا، کہ مجھ کوان لوگوں پر بردا تنجب ہے جو رہے کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے فتوی دیتا ہوں حالاں کہ میں بجزائ بات کے جو ما تو رومروی ہے ہرگز فتوی نہیں دیتا۔

ان تمام عبارتوں سے معلوم ہوا، کہ بیکہنا کہ آپ قیاس کوا حادیث پرتر جی ویے سے آپ برصرت بہتان ہے۔

#### فقهواجتهاد

فقه کے لغوی معنی 'الشق و الفتح' ' بینی بھاڑ نااور کھولنا ہے۔ امام اعظم سے فقد کی تعریف ان الفاظ میں منقول ہے:

الفقه معرفة النفس مالها وماعليها (تنتيح الاصول ص١٦)

فقد نس کونفع پہنچائے والی اور نقصال پہنچائے والی چیزوں کی بہجان کا نام ہے۔ لیمنی زندگی کے ہر شعبہ میں بن و باطل، حلال وحرام اور مفید ومصر کے درمیان فرق

والتيازكرن كى صلاحيت كانام فقامت ب-

ابندا میں علم فقہ کا اطلاق اصول وفروع سارے علوم پر ہوتا تھا،لیکن جب علوم وفنون کو الگ الگ خانوں میں بانٹا گیا،توعلم شریعت کوفقہ کے نام ہے موسوم کیا گیا۔ چنانچے متاخرین نے علم فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

العلم بالاحكام الشرعية العبلية من ادلتها التفصيلية (ايما) فقرشر ليت كمل ادكام كاعلم بي تفصيل دلائل عاخوذ بول فقر الاسلام بردوى فقر كابر المنظم كالمراب المنظم كالمراب المنظم المنظم علم المشروع بنفسه القسم الثانى هو الفقه وهو ثلثة اقسام علم المشروع بنفسه القسم الثانى اتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط الاصول بفروعها والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير نفس العلم مقصودافاذا تبت هذه الإوجه كان فقيها.

(الاصول لليرووي برعاشيدكشف الاسرارج اص١١)

علم فروع فقہ سے عبارت ہے، فقہ کے تین اجزا ہیں ایک نفس احکام کاعلم دوسرااس علم کی پختگی لیعنی نصوص کے معانی علل کی معرفت اور اصول کا فروع پر انطباق اور تیسرا جزاحکام پر عمل کرنا تا کہ علم بذات خود مقصود نہ بن جائے جب یہ نینوں اجز ایکمل ہوجا تعین توانسان فقیہ بن جا تا ہے۔ امام اعظم ابو حذیفہ کوقد رت نے فقہی بصیرت اور مجتہدا نہ صلاحیت سے مالا مال فر مایا تھا، ان کے اندراصول دین کے ادراک اور قرآن وسنت کے نصوص کی گہرائیوں تک رسائی کا ملکہ اور اصول کی روشنی میں فروعی مسائل کے استنباط واستخراج کی پوری قوت موجود تھی، ذہن وفر است عقل وشعور میں وہ متاز تھے۔ حافظ میں الدین ذہبی لکھتے ہیں:

كان من اذكياء بني آدمر.

آپ بن آدم کے ذکی ترین لوگوں میں تھے۔

محد بن شجاع بيان كرتے ہيں:

لووزن عقل ابي حنيفة بعقل نصف الناس لرجح بهمه

(تاریخ دہمی جرمی ۱۳۱۲)

اگر ابوطنیفہ کی عقل آدھی دنیا کے لوگوں کی عقل سے وزن کی جائے تو آپ کی عقل کا بلہ بھاری رہے گا۔ امام مالک فرماتے ہیں:

لوكليك في هذه السارية إن يجعلها ذهبا لقام بحجته.

(تاریخ بغدادج ۱۳۸س)

اكرامام ابوحنيفة تم سے ميكيل كدريستون سونے كا ہے تووہ اس پر جست قائم كروي

مبداً فیاض نے ذکاوت و فہانت، طیائی، زود فہی، معاملات کی تہد تک رسائی، حاضر جوابی کی مجر پور توت آپ کوعطافر مائی تھی علم کے خفظ وضبط اور فہم واوراک کے حاضر جوابی کی مجر پور توت آپ کوعطافر مائی تھی۔ علم سے خفظ وضبط اور فہم واوراک کے

لیے جن عقلی و شعوری صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ امام صاحب میں بدرجہ اتم موجود تھیں، اس لیے جب وہ علم فقہ کی تدریس کے لیے آمادہ ہوئے توانہوں نے کوفہ کے سب سے بڑے مدرسد فقہ یعنی حماد بن الی سلیمان کی درسگاہ واقع جامع کوفہ میں شرکت کی ۔ یہ فقہ کی وہ رسگاہ واقع جامع کوفہ میں شرکت کی ۔ یہ فقہ کی وہ درسگاہ ہے، جس کی بنیاد کوفہ کی تاسیس کے وقت معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبد فارو تی میں رکھی تھی اور ان کے بعد ان کے شاگر دابرا ہیم ختی اور ان کے بعد حماد بن الی سلیمان مند تدریس پر فائز ہوئے ۔ امام اعظم اپنی جس فقہی استعداد کے ساتھ حماد کے حالقہ دریں میں شامل ہوئے بہت جلد وہ اعظم اپنی جس فقہی استعداد کے ساتھ حماد کے حالقہ دریں میں شامل ہوئے بہت جلد وہ تالم دی جماد میں سب سے متاز ہوگئے ۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ کے دارے وایش سب سے متاز ہوگئے ۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی فقہ کے وارث وامین بن گئے چنانچ فقہانے لکھا ہے:

الفقه زرعه عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وسقاه علقية وحصده ابراهيم النخعي وداسه حباد وطعنه ابوحنيفة وعجنه ابويوسف وخبزه محبد وسائر الناس ياكلون.

(در مخارج اسم)

فقہ کا کھیت عبداللہ بن مسعود نے ہویا ، حضرت علقہ نے اسے سینیا ، ابرا ہیم تحقی اسے کو بیسا ، امام ابو یہ اس کو بیسا ، امام ابو یہ بینا ، امام ابو یہ بینا ، امام ابو یہ بینا ، باق سب اسے کھار ہے ہیں گئی ، باقی سب اسے کھار ہے ہیں لیمنی عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد واستنباط احکام کے طریقے کوفروغ بین لیمنی عبداللہ بن مسعود نے اجتہاد واستنباط احکام کے طریقے کوفروغ بخشا اور حضرت علقہ نے اس کی تائید ورق کی ، ایرا ہیم تحقی نے اس کے فرائد متفرقہ جمع کے ادر علم فقہ کی تدریجی ترقی ہوتی گئی ، یہاں تک کہ سراح فوائد متفرقہ جمع کے ادر علم فقہ کی تدریجی ترقی ہوتی گئی ، یہاں تک کہ سراح الائمہ امام اعظم ابو حقیقہ نے کمال تک پہنچا کر با قاعدہ اس کی تدوین کی یہ ابواب میں مرتب کیا اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں آپ کی بیروی کی ۔ ابواب میں مرتب کیا اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں آپ کی بیروی کی ۔ ابواب میں مرتب کیا اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں آپ کی بیروی کی ۔ امام حمد نے آپ کی ابواح کی ، اجتہادات ورسائل کو جمع کر کے فروز ع

کی تنقیح کی اور آپ کے مرجوعات کو بیان کیا اور فقہ کو اصول وفروع

اور جزئیات کے ساتھ مدون کیااس طرح عظیم مصنفات فقدامت محمد ہیے
حوالہ کیں، جن سے عالم اسماؤم مستفید ہور ہاہے۔

مدور الدیس ، جن سے عالم اسماؤم مستفید ہور ہاہے۔

مدور الدیس ، جن سے عالم اسماؤم مستفید ہور ہاہے۔

امام صاحب کی نقبی بصیرت، زودہی اور دقیقہ رس کا اندازہ ذیل کے چند واقعات سے لگایا جاسکتا ہے۔

اکہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا، کہ ایک شخص کی بیوی سیرھی پر کھڑی ہے، اس کے شوہر نے جھٹڑ ہے کے دوران اس سے کہا، اگر تو او پر چڑھی ، تو تجھے طلاق ہے اورا گرینچ اتری تو طلاق تو آپ فرمایئے کہ اس مسئلہ کا کیا حل آپ نے کہ اس مسئلہ کا کیا حل آپ نے آپ نے رامای اس عورت میت سیڑھی اٹھا کی جائے ، اور زمین پر رکھ دی جائے ، اب عورت جہاں جا ہے چلے چرے، طلاق واقع نہ ہوگی۔ (الخیرات الحمان سیم)

المن المنت کیا آپ فض کواپی بیوی کی طلاق میں شک واقع ہوا ،اس نے قاضی شریک سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا ،اسے طلاق دے کرر جوع کرلو، پھراس نے سفیان توری سے بہی مسئلہ بوچھا ،انہوں نے جواب دیا ،کہ کہہ دواگر میں نے تہہیں طلاق دی ہے، تو رجوع کیا ، پھرامام ذفر سے بہی مسئلہ بوچھا تو انہوں نے فرمایا ، جب تک تہہیں طلاق کا لیقین نہ جوجائے وہ تہاری ہیوی ہے۔

پھر بہتنوں جوابات امام صاحب کی ہارگاہ میں پیش کیے گئے، آپ نے فر مایا، توری نے ورج اور تقوی کی ہات کہی ہے اور د ہے شریک تو سنے ورج اور تقوی کی ہات کہی ہے اور د ہے شریک تو ان کی مثال ایسے مخص کی ہے، جس سے کوئی بوجھے جھے پہتر ہیں کہ میرے کپڑے پر نجاست ہے مانہیں تو وہ کہ دیں گے کہ کپڑے پر نجاست ہے آپ دھولیں۔

(الخيرات الحسان ١٠٢)

اوراس نے کہ کہ کا بیان ہے، کہ ہم ابوطنیفہ کے پاس تھے، کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا، میرے ہوائی کی وفات ہوئی ہے، اس نے چوسودینار چھوڑے اور مجھ کو وراشت میں

ایک دینار ملے، ابو حذیقہ نے کہا، میراث کی تقیم کس نے کی ہے؟ عورت نے کہا داؤد طائی نے کی ہے، آپ نے فرمایا، انہوں نے ٹھیک کیا، کیا تمہارے بھائی کی دولڑکیاں ہیں، عورت نے کہا، ہاں! آپ نے بوچھا اور ماں ذیرہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں! بوچھا ہوی زیرہ ہے، اس نے کہا، ہاں! آپ نے بوچھا اور ایک بہن اور بارہ بھائی بھی چھوڑے ہیں، عورت نے کہاں ہاں! آپ نے فرمایا، لڑکیوں کا دو تہائی حصہ ہے لیعنی چارسود بنار اور چھٹا حصہ ماں کا ہے لیعنی ایک سود ینار اور آٹھواں حصہ بیوی کا ہے لیعنی پھٹر دینار باقی رہے بچیس دیناراس میں بارہ بھائیوں کے چوہیں دینار اور تھوا راایک دینار۔

(سوائے یے بہاص ۱۲۹-۱۳۰)

المام اعمش اوران کی بیوی میں ایک شب بناخ کلای مولی، بیوی نے امام اعمش سے بولنا بند کردیا ،امام اعمش نے بہت تدبیریں کیس ،مگر بیوی راضی نہ ہوئی ، آخر غصہ میں آکرامام اعمش نے فتم کھائی، کہ اگر آج کی رات تو مجھ سے نہ ہولی تو بچھ پرطلاق بائن ۔ بیوی جوامام اعمش سے ہمیشہ طلاق کی متنی رہا کرتی تھی، اس تعلیق سے اس کی امید برآئی، ادهرامام اعمش این بات برنادم جوئے، کہ گھریلو کاروبار اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔اس البحص میں متعدد لوگوں کے باس سیح الیکن مسلم کاحل نہ موسكا ـ بالآخرامام ابوحنيفه كى بارگاه ميس حاضر جوئ اورسارا قصد بيان كيا-امام ابوحنيفه نے تسلی دی اور فرمایا ، کو فکر کی مات جہیں مطمئن رہے آج کی منے کی اوان آپ کے محلے میں صبح صادق سے پہلے پڑھوادوں گا۔ چنانچہ امام صاحب مسجد کے موذن سے ملے اور البين صبح صادق سے بہلے اذان كہنے بررضا مندكرايا، البھى صبح صادق طلوع نبيس ہوئى تھى، كموذن نے اذان دے دی۔ ادھرامام اعمش كى بيؤى سازوسامان سميث كرفيح صادق كا انتظار كرر بى تقى ، اذان سنتے بى جوش مسرت ميں بول أهى خدا كاشكر نے ، كه آج بوڑھے بداخلاق سے میرا دامن جھوٹا۔امام اعمش نے کہا خدا کاشکر ہے کہ موذن نے امام ابوصنیفه کی مهربانی سے منح صادق سے قبل اوان دے کرآب کے توسینے والے رشتے

كومير في ساته جور ديا\_ (موفق جاس١٣٣)

🕁 کوفہ میں ایک امیر شخص نے اپنی دؤ بیٹیوں کا نکاح دوسکے بھائیوں کے ساتھ كيا\_رات كو تعلظى سے وہنيں بدل كئيں، دونوں نے شب باشي كى مبح ہوئى، تو حقيقت حال معلوم ہوئی اور ہر ایک کو پریشانی لاحق ہوئی، اس شخص نے ولیمہ میں امام اعظم، سفیان توری مسعر بن کدام و ذیگرعلما وفقها کو مدعوکیا تھا۔سفیان توری نے اس مسکلہ میں کہا، کہ ہر شخص نے جس سے وطی کی ہے، اس کومہر دے ادر اپنی زوجہ واپس لے اور دوسری مرتبداسے مبردے،اس سے نکاح میں کوئی فرق نبیں آیا،امام مسعر بن کدام امام اعظم کی طرف متوجہ نہوئے اور اس مسئلے کاحل ہو چھا، آپ نے دونوں بھائیوں کوعلا حدہ علاحدہ بلایا ،اوران سے بوجھا، کہرات جولز کی تمہارے ساتھ رہی اگروہی تمہارے نکاح میں رہے ،تو کیا تہمیں پیند ہے، ہرایک نے کہا ہاں مجھے پیند ہے پھرآپ نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی بیوی کولیعنی جس ہے تہمارا نکاح ہوااسے طلاق دے دواور پھرجس سے وطی کی ہے اس سے نکاح کرلو، سنیان توری کا جواب بھی سیح تھا، مگرامام اعظم کا جواب زیادہ مبنی بر حکمت تھا، جب آپ نے بیال پیش فرمایا، تومسعر بن کدام نے آپ کی بیشانی کو بوسه دیا اورفر مایا ،لوگو! مجھےاس شخص کی محبت میں ملامت کر ہے ہوآج اس نے مجصاورسفیان توری کوجی مطمئن کرد ما بے اللداسے خوش رکھے۔ (الخیرات الحسان ص ۹۴) مشکل اور پیجیدہ مسائل میں آپ کا ذہن برسی تیزی کے ساتھ سیجے بتیجہ تک پہنچ

مسل اور پیچیده مسال میں آپ کا ذہن بردی تیزی کے ساتھ تک میجہ تک بن جاتا، کہ دومرے لوگ جیران رہ جاتے، بلکہ حقیقت میہ ہے، کہ جومسائل کسی سے حل نہ ہوتے انہیں آپ طن فرمادیتے چنانچہ ایک مردنہ امام عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کے پا

سامام اعظم تشريف لائے اوراس آيت كے بارے ميں سوال كيا:

وآتيناه اهله ومثلهم معهم

عطاء بن الى رباح نے جواب دیا ، اللہ تعالی نے حضرت ابوب علیہ السلام کوان کے حام و بیال و عیال دعنا بہت فرمائی ۔ اوران کے مماتھ ان کی مثل اولا دعنا بہت فرمائی ۔ امام اعظم

نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایس اولا دعطا کرتا ہے، جواس کی پشت سے نہ ہو، اس پر انہوں نے فر مایا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے، اس بارے میں آپ کیا جانے ہیں، آپ نے آپ نے فر مایا، میرے نزدیک اس آیت کریمہ کا مطلب سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی اور اولا دجو ان کی صلبی اولا دخوس واپس کی اور ساتھ ہی ان کی اولا دکو ان جیسا اجر وثو اب عطافر مایا۔ حضرت عطاء نے کہا، بیا عمد ہ تفسیر ہے۔ (ایسا)

امام صاحب کی فقاہت اوران کی اجتہادی مساعی جلیلہ سے ان کے تلانہ ہی نے نہیں، بلکہ ان کے معاصرین اور بعد کے لوگوں نے بھی استفادہ کیا اورا کا برائمہ مجہدین سنیں، بلکہ ان کے معاصرین اور بعد کے لوگوں نے بھی استفادہ کیا اورا کا برائمہ مجہدین تے۔ پتانچا مام شافعی کا قول ہے: آپ کی فقہی بصیرت کے مداح اور قائل نتھ، چٹانچا مام شافعی کا قول ہے:

الناس عيال على ابى حنيفة فى الفقه مارايت احدا افقه من ابى حنيفة لم يتبحر فى العلم ابى حنيفة لم يتبحر فى العلم ولايتفقه (مودالجمان م ١٨٥)

جوآ دمی فقہ میں ماہر ہونا جا ہے وہ امام ابوطنیفہ کا مختاج ہے، بیجی فرمایا، کہ میں ابوطنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کوئیں جا نتا، جس نے امام صاحب کی کتابیں مہیں ابوطنیفہ سے بڑا فقیہ کسی کوئیں جا نتا، جس نے امام صاحب کی کتابیں مہیں دیکھیں وہ علم میں ماہر نہیں ہوسکتا اور نہ ہی فقیہ بن سکتا ہے۔

سفيان بن عيد كين بين :

میری آتھوں نے ایو حنیفہ جیسا کسی کوئیس دیکھا، جوعلم فقد سیکھنا پیند کرتا ہوا سے کوفہ جانا جا ہیے اور اصحاب ایو حثیفہ کے حلقہ درس مین بیٹھنا جا ہیے۔(ایصا) عبداللہ بن میارک کہتے ہیں:

افقه الناس ابو حنیفة مارایت فی الفقه مثله (ترزیب اجزیب به ۱۳۰۱) ابوصنیفه سب سے برسے فقید بیل، میں نے فقہ میں ان کی نظیر جیس و بی سے ماراز بیں:
علامہ ذہبی رقم طراز بیں:

تفقه بحماد وغيره فبرع في الراى فسأد اهل زمانه في الفقه وتفريع السائل

امام اعظم نے حماد وغیرہ سے علم فقد حاصل کیا جس کی بنا پر دائے ہیں مہارت كالمد موكئ اور تفقه وتفريع مسائل بين الل زمانه كيمردار موكئے۔

(تاریخ ذبی ج ۲ س ۲۰۹)

حفص بن غياث كهته بين:

كلام ابي حنيفة في الفقه ادق من الشعر لايعيبه الاجاهل. (الفِنا)

ابوحنیفہ کی فقہی گفتگوبال سے زیادہ باریک ہے جس برجابل ہی طعن کرسکتا ہے۔ مغیرہ نے جربے کہا:

جالس اباحنيفة تفقه فأن ابراهيم النجعى لوكان حيا لجالسه (اينا)

· ابوطنیفه کی صحبت اختیار کروتم نقیه به و جاؤگے اس لیے که ابرا بیم نخعی اگر زنده ہوتے توان کی صحبت اختیار کرتے۔

معمر كهني بين:

مااعرف رجلا يحسن يتكلم في الفقه او يسعه ان يقيس ويشرح لمخلوق النجأة احسن معرفة من ابي حنيفة.

(تاریخ بغدادج ۱۳۹۳)

میں کسی خض کوبیں جانتا جوابوحثیفہ سنے زیادہ فقہ میں خوبی کے ساتھ کلام کرتا ہویااے اس بات برقدرت ہوکہوہ قیاس کرے اور مخلوق کے لیے نجات کا ٠ ذروازه کھو لے۔

ابوجعفررازي كبيت مين:

مأرايت احدا انقه من ابي حنيفة ومأرايت احدا اورع من

میں نے ابوصنیفہ سے برا نقید سی کوئیس پایا اور ندان سے برا اصاحب ورع کسی کو پایا۔ ابوغسان کابیان ہے:

سبعت اسرائيل يقول كان نعم الرجل النعبان ماكان احفظه لكل حديث نيه نقه والله فحصه عنه واعلمه بمانيه من الفقه وكأن قد ضبط عن حماد فاحسن الضبط عنه -فأكرمه الحلفاء والإمراء والوزراء وكأن اذاناظره رجل في شئ من الفقه همته نفسه ولقد كأن مسعر يقول من جعل اباحنيفة بينه وبين الله رجوت ان لا يخاف ولايكون فرط في الاحتياط لنفسه (تاريخ بنداد ج١٣ ص٣٩٩)

میں نے اسرائیل سے سنا وہ کہدرہے متصنعمان اجھے محص ہیں کیا ہی خوب حافظ منے ہراس حدیث کے جس میں نقد ہوتی تھی اور بڑے شدومہ سے اليي احاديث كى تلاش كرتے عظے اوران كى فقد كے برے عالم عظے ، انہوں نے جماد سے اس کو حاصل کیا اور جب کوئی محص ابوحنیفہ سے فقہ میں مناظرہ كرتا تفاتوان كي بهت برهتي هي مسعر كها كرتے تھے، جوشخص ابوحنيفه كواييخ اورالله کے جے میں رکھ مجھے امید ہے کہ اس برخوف جیس ہے اور اس نے این نفس کی احتیاط میں کوتا ہی جیس کی ہے۔

ملت بن حريث كابيان ب

سبعت النضر بن شبيل يقول كان الناس نياماً عن الفقه حتى ايقظهم ابوحنيفة بما فتقه وبينه ولخصه

(تاريخ بغراوج ١٣٥٥ ٢٢٥)

حفرت امام اعظم الوصنيفه مينيا

ابن صلت نے کہا میں نے حسین بن حریث سے سناوہ کہدرہے تھے فقہ سے لوگ غفلت میں سنھے، ابوطنیفہ نے زوایا خفایا سے فقد کو نکال کراچھی طرح اس کو بیان کر کے اس کامغز پیش کر کے لوگوں کو ہوشیار وآگاہ کیا ہے۔

حرب نے کہا:

انباً عبدالله بن الاجلح قال كان ابوحنيفة غواصاً يغوص فيحرج احسن الدر والياقوت. (مناقب ونق جام ١١٠)
عبرالله بن المح نے كہا كم ابوطنيفه غواص تھے، (بح علم) ميں غوطم لگا كرعمده موتى اور يا قوت نكا كتے تھے۔

امام زفر كہتے تھے:

کان ابو حنیفة اذاتکلم خیل الیك ان ملکا یلقنه (ایدا) ابومنیفه جب گفتگوفر ماتے تقے بم سیجھتے تھے کہ فرشته ان کوتلقین کرر ہا ہے۔ علی بن ہاشم کا قول ہے:

کان ابوحنیفة کنز العلم ماکان یصعب البسائل علی اعلم الناس فهو کان سهلا علی ابی جنیفة (ایشاس ۱۲۱۱)
ابوضیفهٔ کم کافزاند نظی، جومسائل بهت بورے عالم پرمشکل بوت نظم آپ براسمان بوت نظے۔

# قانون اسلامی کی ندوین

حقیقتا اسلامی فقہ کی تدوین کاعمل عہد رسالت میں شروع ہو چکاتھا، گر وہ چند
ہدایت ناموں اور ضابطوں پر شمتل تھا، پھر ضلفا ہے راشدین کے دور میں خصوصا حضرت
عمر رضی اللہ عنہ کے مکا تیب اور تحریری فرامین سے میمل آگے بڑھا۔ اس کے علاوہ
حضرت علی کے فناوئ کا ایک مجموعہ حضرت ابن عباس کے پاس پیش کیا گیا، پھر حضرت
زید بن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے کتاب المجموع منسوب کی گئی۔حضرات صحابہ وتا بعین
کی مختاط علمی شخصیتیں پیش آمدہ فقہی استفیارات کے جوابات دیتی تھیں، جوابیخ وسلیح اور
ہمہ کیرنظام اور جامع فن ہونے کی وجہ سے جزئیات مسائل پر حاوی ہوتے تھے، جنہیں
با قاعدہ طور پر ایک دستوراور قانون کے رتبہ تک پہنچانے کے لیے ابھی بہت سے مرسط
باق شے۔

اسلامی حکومت کے دائرے میں وسعت پیدا ہوئی اور اس کے حدود سندھ سے
اسین تک پھیل گے، بیبوں تو میں اپنے الگ الگ تدن، رسم ورواج اور حالات کے
ساتھاس میں شامل ہو چکی تھیں، چنا نچے وسیع سلطنت کے حدود میں مالیات کے مسائل،
ساتھاس میں شامل ہو چکی تھیں، چنا نچے وسیع سلطنت کے حدود میں مالیات کے مسائل،
تجارت، ذراعت اور صنعت و ترفت کے مسائل، دستوری، دیوائی اور فوج داری توانین
کے مسائل روز بروز براحت جارہے تھے عظیم اسلامی سلطنت کے تعلقات دوسرے
ممالک سے بھی تھے اور ان میں جنگ ہوئے، سفارتی روابط، تجارتی معاملات بری و بحری
اسفار کے نت نے مسائل سامنے آرہے تھے۔مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے، جو اپنا
مستقل نظریہ حیات اور ضابطہ زندگی رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری تھا، کہ وہ اپنے ہی

اساسی نظام قانون کی روشن میں پیش آنے والے جدید مسائل کاحل تلاش کرے۔ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی الیکن حال یہ تھا، کہ آمریت پہند، مطلق العنان مسلم اقتدار کسی ایسے ادارے کو تشکیل وینے کے حق میں نہ تھا، جس میں وقت کے ان تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلامی قانون کی تدوین کے لیے ایسے معتمدا ہا کی مفید، وانش ورسر جوڈ کر آزادی رائے کے ساتھ قرآن وسنت کی روشنی میں مسائل کاحل پیش کرسکیں، جو متفقہ طور پر پوری مملکت اسلام میں نافذ کیا جا سکے۔

دوسری طرف اسلامی شہروں ہیں جوقاضی اور فقیہ مسند قضا دا فتا پر فائز ہے، وہ اپنے محدود علم وعلی کی روشی میں فقہی استفسارات کے جوابات دیتے۔ بسااوقات ان میں تضاداور کمراؤکی صورت پیدا ہوجاتی تھی۔ ابن المقفع نے خلیفہ منصور عباسی کو اپنے ایک محط میں اس خطرناک صورت حال ہے آگاہ کرتے ہوئے کھاتھا:

عدالتوں میں برنظی جھائی ہوئی ہے،اس میں کے مشہور قانون کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان فیصلوں کا دارو ہدار قاضوں کے اپنے اجتہاد پر ہے، اس کا نتیجہ بہ ہے، کہ ایک ہی ساعت میں متضادا حکام صا در ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ایک قاضی کے عظم کے مطابق اگر کوفہ کی ایک عدالت میں بعض لوگوں کی جان و مال اور عصمت کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے، تو دوسرے علاقے میں دوسرے قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کی جمایت میں فیصلہ دیا جاتا ہے، تو دوسرے علاقے میں دوسرے قاضی کے فیصلے کے مطابق اس کی جمایت میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ (منی الاسلام میں ۱۹ سے)

خود کوفہ کے مشہور قاضی ابن الی کیا تقریباً تمیں سال تک مند قضا پر شمکن رہے،
ان کے فیصلوں میں بھی فاش غلطیاں ہوتیں، جن پر امام اعظم گرفت فرماتے ہے۔ بن
عبدالرحمٰن بن ابی کیا کی عدالت مسجد میں قائم ہوا کرتی تھی، جہاں وہ مقد مات کے فیصلے
کیا کرتے۔

ایک روز قاضی صاحب مجلس تضاست فارغ ہوکرا بھے تو جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ایک شخص سے لڑجھٹر رہی ہے ، آپ نے سنا کہ اس عورت نے اسے

يوں گالى دى ' يسا ابسن الوانييس ''اے زائى مرداورزائى عورت كے بينے!۔قاضى صاحب نے علم دیا ، کہ اس عورت کو گرفتار کرلیا جائے ،خود دالیں لوٹے مسجد میں تشریف لائے، فیصلہ دیا کہ اس عورت کو کھڑا کر کے حدفذف (ای کوڑے) لگائی جائے اور اسے دوحدوں کے ایک سوساٹھ کوڑے مارے جائیں کیوں کداس نے مال باپ دونوں پر تهمت زنا لگائی حضرت امام ابوحنیفه کو اس واقعه کی تفصیلات معلوم ہوئیں اتو ارشادفر مایا، که قاضی صاحب نے فیصلہ میں چھ غلطیاں کی ہیں (۱) انہوں نے مجلس قضا سے فارغ ہونے إورائھ جانے کے بعد فیصلہ دیا (۲)مجد کے اندر حد جاری کی محالال کے مسجد میں حد جاری کرناممنوع ہے۔ (۳)عورت کو کھڑا کرکے حدلگائی، حالال کہ عورت كو بشھاكر حدلگانے كا تھم ہے (٤٧) قاضى صاحب نے دوحديں لگانے كا تھم ديا حالاں کہ ایک لفظ سے ایک ہی حد لازم ہونی جاہیے تھی (۵) قاضی صاحب نے دوحدیں انتھی لگائیں ،اگر بالفرض کسی پر دوحدیں لازم بھی ہون تو ایک ساتھ نفاذ کے بجائے اس پرایک حد کا اثر ختم ہونے کے بعد دوسری حدلگائی جاتی ہے۔ (۲) حدفذ ف میں مقدوف کی طرف سے قاذب پردعوی شرط ہے اور مذکورہ صورت میں جب مقدوف - سخض (جسے گالی دی گئی)نے حدفذ ف کے مطالبہ کے لیے دعویٰ اور مطالبہ ہی نہیں کیا تو قاضى صاحب كوازخود مقدمه قائم كرنے كاكياا ختيار تھا؟

قاضی صاحب کو اطلاع مینچی بنو سخت برہم ہوئے اور گورنر سے شکایت کردی، چنانچے گورنرنے حضرت امام اعظم کوفتو کی دیئے سے منع کردیا۔

(این خلکان ترجمه قاصی این الی کیگی)

ابرجعفر منصور عماسی نے امام ابوع فیفہ کو بلایا امام صاحب منصور کے پاس پہنچے وہاں قاضی ابن شہر مداور ابن ابی لیا کو بیٹھا دیکھا منصور نے امام ابوعنیفہ سے بوچھا، ان خوارج کے متعلق کیا کہتے ہوج نہوں نے مسلمانوں کوئل کیا ہو؟ امام صاحب نے کہا، آپ ان دونوں قاضوں سے دریافت کریں، جوآت کے پاس ہیں، منصور نے کہا، ایک بنے ان دونوں قاضوں سے دریافت کریں، جوآت کے پاس ہیں، منصور نے کہا، ایک بنے

کہاہے کہ اس معاملہ میں ان سب کی گرفت ہوگی اور دوسرے نے کہاہ ، کہ کسی چیز میں بھی گرفت نہ ہوگی۔ بیس خطا کی ہے۔
مضور نے کہا اسی واسطے ہم نے تم کو بلوایا ہے ، کہ تھم کیا ہے؟ آپ نے فر مایا ، اگرخوارج
نے قبل وغارت گری کی ہے اور ان خوارج پر اسلامی احکام جاری نہیں تھے ، ان سے
گرفت نہیں کی جائے گی اور اگرخوارج نے قبل وغارت گری کی ہے اور ان پر اسلامی
قوانین جاری تھے تو ان پر گرفت کی جائے گی۔

منصورا بوجعفر کے دربار میں اس وقت جننے علما بھی تھے، انہوں نے کہا، 'السقول ماقال ابو حنیفة''حقیقت وہی ہے جوابوجنیفہ نے بیان کی ہے۔

(مَنا قب امام أعظم ج اص ١١١)

یہ تو عام مسائل میں قاضوں کے غلط فیصلوں کا حال تھا، وہ بھلا آئندہ پیش آنے والے مسائل کا اسلامی حل ڈھونڈ نے کی ضرورت کیا محسوس کرتے ، بلکہ ایسے مسائل کا سوچنا بھی ان کے نزویک شجر ممنوعہ تھا۔ مشہور مفسر ومحدث قادہ کوفہ پنچے اور اعلان کردیا، کہ مسائل تھہد میں جس کوجو پوچھنا ہے پوچھے میں ہر مسئلہ کا جواب دوں گا۔ جوق درجوق لوگ آتے تھے اور مسئلہ پوچھتے تھے۔ امام ابوحنیفہ بھی موجود تھے، کھڑے ہوکر پوچھا، کہ ایک شخص سفر میں گیا، برس دو برس کے بعداس کے مرنے کی خبر آئی، اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے اولا دہوئی، پھے سالوں کے بعدوہ شخص واپس آیا لڑک کے نور مرا نکاح کرلیا اور اس سے اولا دہوئی، پھے سالوں کے بعدوہ شخص واپس آیا لڑک کی نسبت اس کو انکار ہے، کہ میری صلب سے نہیں ہے، ذوج ٹائی دعوی کرتا ہے کہ اولا دمیری ہے، تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولد یت اولا دمیری ہے، تو آیا دونوں اس پر زنا کا الزام لگاتے ہیں یا صرف وہ شخص جو ولد یت سے انکار کرتا ہے؟ قادہ نے کہا، بیصورت پیش بھی آئی ہے امام نے کہا نہیں انہوں نے سے انکار کرتا ہے؟

فلم تسألونی عمالم یکن ؟ جوصورت پیشن بین آئی ہے اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟

امام صاحب نے فرمایا:

ان العلماء يستعدون للبلاء ويتحرزون منه قبل نزوله فاذا نزل عرفوه وعرفواالدخول فيه والبحروج منه.

علما كوكسى مسكد كييش آنے سے يہلے اس كے فن واز الداور تكم شرى كى وضاحت وتعبير كے ليے تيارر مناجاہيے، كه جب وتوع پذير ہوتو علما تحرز كرسكيس اور جب بيش آئے تو است يبجان سكيس اور بيان ملے سے جانتے ہوں کہ اختیار کرنے یا چھوڑ دینے کی شرعی راہ کون سی ہوسکتی ا عقودالجمان ١٢٢٣)

فیصلوں میں تضاد اور پیش آنے والے لا پیکل مسائل کی کثر مت عوام، علما، گورز، حکام، قاضی سب مجسوں کررہے ہتھ، کیول کہ انفرادی اجتہاد اورمعلومات کے بل پر روزمرہ پیش آنے والے استے مختلف مسائل کو بروفت حل کرنا ہرمفتی، ہرجا کم ، ہرج اور ناظم محكمه كي بس كا كام بيس تقاراورا كرفر دأفرد أأنبيل حل كيا بهي جاتا تقا، تواس سے ب شار منضاد فيصلون كالميك جنكل ببيرا مور ما تقا-اس اغتثار وافتر اق كا واحد حل بينها كه كوئي الیها میتند فقہی ادارہ قائم کیا جائے جس میں وقت کے فقہا اور مجتهدین محدثین ومفسرين ،ارباب فكرودانش سرجوز كرفقتي مسائل برغوركري اور قرآن وسنت كي روشني میں قیاس واجتهادے کام لیتے ہوئے طل پیش کریں۔اس طرح اسلامی قانون منصبط موكرسائمة آئے اور بورے بلاد اسلامی میں اس كونا فذ العمل قرارد يا جائے اليكام حكومت كے بيانے پر موسكما تھا، چنانچابن المقفع نے خليفه منصور كےسامنے يہ جويز بيش

خلیفہ اہل علم کی آیک کوسل بنائے جس میں ہر نقط نظر کے علما پیش آمدہ مسائل پر اپنااپناعلم اور خیال پیش کریں پھر خلیفہ خود ہر مسکلہ پر اپنا فیصلہ دے اور وہی قانون جو۔ (رسالہ الصحابہ)

لیکن منصوراس رائے پڑمل درآ مدند کرسکا،خوداس کی علمی بوزیش الیسی ندهی که وه فقها و مجتزرین کی آرا کے بالقابل اپنا کوئی فیصلہ دے سکے اور اسے امت اسلام قبول بھی کرنے۔

کرنے۔

ابن المقفع كا يقول تو درخوراعتنائد بنا كه لم كى سلطنت بين بھى قول فيصل حكمران كا قول ہو، البتہ منصبط و مدون نظام قانون كى ضرورت كا حساس درباركوبھى به شدت ہونے لگا تھا۔ آگے چل كر جب مدون قانون كے بغير كام چلا نامشكل ہوگيا تو درباركا بياحساس با قاعدہ ايك تقاضے كى صورت اختيار كرگيا۔ ابوجعفر منصور ١٨١ ميلى في تج كے ليے گيا، تو امام ما لك سے خواہش كى ، كه اگر آپ اجازت ديں ، تو تمام مسلمانوں كوآپ كى فقد پر جمع كرديا جائے ، سالاج ميں دوبارہ مج كو گيا، تو پھر درخواست كى ، مگر امام نے نہيں مانا۔ منصور نے كہا:

ا ای ابوعبداللد آپ علم فقد کو ہاتھ میں لیجے اور اس کوالگ الگ ابواب کی صورت میں مدون کرڈ الیے عبداللہ بن عمر کے تشد دات ، عبداللہ بن عباس کی رخصتوں اور عبداللہ بن مسعود کی انفرادیات سے بیخ ہوئے ایک ایسا ضابطہ مدون کیجے ، جو خیرالامور اوسطہا کے اصول پر مبنی ہواور جوا انگہ اور صحابہ کے متفق علیہ مسائل کا مجموعہ ہو،اگر آپ نے میڈ مت انجام دے دی ، تو انشاء اللہ آپ کی فقہ پر ہم مسلمانوں کو مجتمع کردیں گے اور اس کو تمام مملکت کے اندر جاری کرکے اعلان کردیں گے کہ کسی حال میں اس کی فلاف ورزی نہ کی جائے۔ (منی الاسلام ، ام مالک ابوزیرہ)

امام ما لک نے منصور کے کہنے پر موطافقہی ابواب پر مرتب کردی ، تا کہ مسلمانوں کی اجتماعی ضرورت بوری ہوگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے ، کہ اس کتاب کو بوری اسلامی مملکت کا حتی قانون بنادیا جائے ، جب منصور نے اس کتاب کو حکومت کے قانون کی اسلامی مملکت کا حتی قانون بنادیا جائے ، جب منصور نے اس کتاب کو حکومت کے قانون کی اساس بنانے پر اصرار کیا ، توامام ما لک نے صاف انگار کردیا اور فر مایا:

امیرالمونین! آپ ہرگز ہرگز ایبانہ کریں، دیکھیے مسلمانوں کے پاس مختلف علاکے

قول پہلے سے پہنچ چکے ہیں، وہ حدیثیں س چکے ہیں اور روایتیں روایت کر چکے ہیں اور ایت کر چکے ہیں اور ایت کر چکے ہیں اور اس کو اپنا دین بنا چکے ہیں، پس جس علاقے کے ہاشندوں نے جو ہا تیں اختیار کرلی ہیں ان کوانہیں کے حال پر چھوڑ دیجے!۔(المیز ان الکبری للشعرانی)

امام ما لک کی ذات کتنی مختاط اور خداتر س ہے، کہ جس موطا کو اپنی ذہنی کاوش اور علمی دیا نت کے ساتھ مرتب کیا اسے حکومت کا قانون بنا کر پوری دنیا ہے اسلام پر مسلط کرنے سے روک دیا، وہ سجھتے تھے، کہ تنہا ایک شخص کی علمی ذات ان تمام شرعی ودینی حقائق کی جامع نہیں ہوسکتی ، اور نہ اس کی قوت استنباط واجتہاد پر پوری ملت اسلامیہ کو جمع کرنا مناسب ہے، بلکہ اس کے لیے تو علم وفضل کی معتبر ہستیوں کا جمع ہو کرا ہے علم وعقل کی روشنی میں کتاب وسنت ، اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے دینی ، سیاسی ، ساجی ، سامی کا روشنی میں کتاب وسنت ، اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے دینی ، سیاسی ، ساجی ، سامی کا کو سامنے رکھتے ہوئے دینی ، سیاسی ، ساجی ، سامی کی روشنی میں کتاب وسنت ، اجماع امت کو سامنے رکھتے ہوئے دینی ، سیاسی ، ساجی ، سیارتی مسائل کاحل با تفاق رائے منضبط کرنا ہوگا۔

اس صورت حال اور وقت کے اہم تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے امام اعظم نے وصلے امام اعظم نے کومت کے اثر دنفوذ سے بالاتر ہوکرایک قانون سازمجلس قائم کی اوراس اہم کام کاعزم ایک بدلیج الفکر بنہ حرعالم ہی کرسکتا تھا، جے اپنی بھر پور علمی لیافت، اپنے کردار، اپنے اخلاتی وقار پرا تنااعتاد ہوکہ اگر وہ ایسا کوئی ادارہ قائم کر کے قوانین مدون کرے گا، توکسی سیاک قوت نافذہ کے بغیراس کے مدون کردہ قوانین اپنی خوبی، اپنی صحت، اپنی مطابقت احوال اور اپنے مدون کرنے والوں کے اخلاقی اثر کے بل پرخود نافذہوں کے اور سلطنتیں ان کو قول کرنے برمجبور ہوں گی۔

اسلامی قانون کی تدوین اور دستوری حیثیت میں اس کی ترتیب جتنی تاگزیرتھی، اتن ہی وسیع و پرخطرتھی، جو جد در جهر م واحتیاط کی متقاضی تھی جس کونتہا ایک شخص انجام نہیں و سے سکتا تفاراس میں دسیوں شبہات وزلات اور نفزشوں کا احتال تھا، چنانچہامام اعظم نے اس کام کے لیے تنہا ایخ وفورعلم وعقل پراعتاد نہیں کیا، بلکہ اس اہم مشکل اور وسیع کام کے لیے شورائی نظام کی ضرورت کو محسوں کیا، شورائی قانون ساز سمیٹی کے لیے وسیع کام کے لیے شورائی نظام کی ضرورت کو محسوں کیا، شورائی قانون ساز سمیٹی کے لیے

حفزت امام اعظم الوصنيفه مينيلي كالحق المام العلم الوصنيفه مينيلي

جن باوتوق اصحاب علم اور قوت اجتها و واستنباط رکھنے والے ماہرار کان کی ضرورت تھی ، اس کی جمیل کا بند و بست بھی امام اعظم نے اپنے استاذ حضرت حماد بن سلیمان کی مسند درس وا فمآبر بیٹھنے ہی کے ساتھ شروع کر دیا ، وہ اپنے حلقہ بگوش طلبا کی استعدا داور فکر وکیل کی رفعت،ان کے رجحان طبع اوراخلاق وکردار ہر چیز کا جائزہ لیتے ادراس انداز ہے ان کی تعلیم وتر ببیت فر مائے ، جب مردان کار کی ایک معتمد ٹیم تیار ہوگئی ،تو امام اعظم نے ان کو ا پنی مجلس قانون ساز کا اہم رکن مقرر کیا، جن کی تعداد موزعین نے اڑنمیں یا جاکیس بتائی يه،جن كوامام اعظم في اليين مدرسهم مين با قاعده قانوني مسائل برسويين علمى طرزير تحقیقات کرنے اور دلائل سے متائج مستبط کرنے کی تربیت دی تھی ،ان میں سے قریب قریب ہرایک امام کے علاوہ وقت کے دوسرے بڑے بڑے اسا تذہ سے بھی قرآن وحدیث، فقداور دوسرے مددگارعلوم مثلًا لغت ،نحز، ادب اور تاریخ وسیر کی تعلیم حاصل کر چکا تھا۔متعدد شاگر دمخلف علوم کے اختصاصی ماہر مجھے جاتے تھے، تدوین فقہ کے لیے جس قدرعلوم وفنون کی ضرورت تھی ،اس کے ماہر مین کوامام صاحب نے منتخب کرلیا تھا مثلًا امام محمد كوعر بهيت اورعلم ادب مين خاص كمال حاصل نفاء قاسم بن معن بهي علم ادب مين مسلم استاذ يتهيه الشخراج واستنباط مسائل مين امام زفر ايني نظيرآب يتهيه قاضي ابوبوست، دا ود طائی، یجی بن ابی زائده عبدالله بن مبارک اور حفض بن غیاث کو روايات احاديث وآثار ميس خاص كمال اورا نتياز حاصل تقااوروه اس ميس زمانه كيمسكم اساتذہ سلیم کیے جائے تھے، جالیس افراد کی اس دستوری ممیٹی کے علاوہ بارہ افراد پر مشتمل ایک دومری مجلس شوری تھی ،جو فیصلے کو آخری شکل دینی اور حتمی نتائج پر پہنچتی تحقى ،اس تميني ميس عبدالله بن مبارك ،امام ابو بوسف ،امام زفر ، بوسف بن خالداورامام

امام اعظم ابوحنیفہ کی قائم کردہ جلس شور کی کے ارکان کی عظمت اور علمی جلالت قدر کا انداز مشہور محدث حضرت وکیج کے اس بیان سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب ایک شخص نے

ان كے سامنے كہا، كدا يو حذيفه سے فلال مسئله ميں غلطي جوئي ہے تو وكيج بحرك الحے اور

کیف یقدر ابوحنیفه ان **یخطی ومعه مثل ابی** یوسف وزفر <sup>،</sup> ومحمد في قياسهم واجتهادهم ومثل يحيي بن ابي زائده وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا على في حفظهم للحديث ومعرفتهم به والقاسم بن معن يعنى ابن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود في معرفة باللغة والعربية وداؤد الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما وورعهما من كان اصحابه هؤلاء وجلساء ٥ لم يكن ليخطى لانه أن اخطأ ردوه

الى الحق (جامع السانيرج اص٢٢)

ابوحنیفہ کیوں کرغلطی کرسکتے ہیں، جب کہان کے ہمراہ بحث و حقیق کے شرکا قاضی ابو پوسف، زفراورامام محرجیے قیاس میں پدطولی رکھنے والے اور یجی بن الى زائده بحفص بن غياث، حبان اور مندل جيسے حفاظ حديث وعالم حدیث، قاسم بن معن جیسے عربی زبان اور علوم عربیت کے ماہر، داؤد طائی اور تضیل بن عیاض جیسے زمد وتقویٰ میں شہرہ آ فاق حضرات موجود ہوتے ہیں، جس شخص کے ایسے ہم نشیں ہوں وہ بھی غلطی نہیں کرسکتا، کیوں کہ اس ے اگر بھی غلطی سرز دبھی ہوتو ہے حضرات فوراً ٹوک دیں گے۔

امام وکیج بن الجراح نے امام اعظم کے مدونہ قوانین پراعتر اض کرنے والوں کے بارے میں مدفیصلہ بھی صادر قرمایا:

والذى يقول مثل هذا كالانعام بل هم اضل (الينا) ان كى طرف اس منم كى باتيس منسوب كرنے والے جانور يا ان سے بھى زيادہ بدتر

وکیج کے اس بیان سے جہاں تدوین فقد کی دستوری کمیٹی کے افراد کی علمی جلالت قدر سامنے آتی ہے اور بحث و تحقیق کا طریقہ کار معلوم ہوتا ہے، دہاں یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ ابوحنیفہ کو جیسے رفقامیسر آئے، خالص علمی ماحول اور حضرات صحابہ سے قریب کا زمانہ حاصل ہوا، اسلامی تعلیمات میں خودان کوجس قدراعلی درجہ کی فہم وبصیرت قریب کا زمانہ حاصل ہوفوق العادت اوراک نصیب ہوا جس کے فضل و تقدم کا اپنے اور بے گلے سب اعتراف کرتے ہیں۔ ایسی خصوصیت کی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ ایک بارامام صاحب نے اپنے رفقائے جلس کی علمی صلاحیت و قابلیت کا اعتراف ان الفاظ میں فرمایا:

هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثبانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان ابويوسف وزفر يصلحان لتاديب القضاة وارباب الفتوى (مناتبالونن ٢٣٩٥) يصلحان لتاديب القضاة وارباب الفتوى (مناتبالونن ٢٣٩٥٥) يرجي تين آدمي بين جن بين سه ٢٨ رقاضي بون كالأن بين، چوفوى ديخ كى الميت ركح بين اور دولين ابويوسف اور زفر قاضى اور مفتى تيار مسكة بين .

شركا بے مذو بين فقه

امام اعظم کوند و بین فقہ کے لیے جن علوم وفنون کے ماہرین کی ضرورت تھی ، وہ سب کی جاشھے۔ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں:

ایک اور مشکل میر تھی، کہ فقہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے اور قانون کے مافذوں میں قانون کے علاوہ لغت بصرف بخو، تاریخ وغیر، ی نہیں، حیوانیات، نہا تیات بلکہ کیمیا وطبعیات کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔قبلہ معلوم کرنا جغرافی طبعی پر موقوف ہے، نماز اورافطار وسحری کے اوقات علم بیئت وغیرہ کے دقیق مسائل پر بنی ہیں۔ رمضان کے لیے رویت ہلال کو اہمیت حاصل ہے اور باول وغیرہ کی وجہ سے آیک جگہ جا ند نظرنہ

حفرت أمام أعظم الوعنيفه مينينية كالتحقيق والمسالم المعالم المعالم الموعنيفه مينينية كالتحقيق والمسالم المعالم المعالم

آئے، تو کتنے فاصلے کی رویت اطراف پر موٹر ہوگی وغیرہ وغیرہ مسائل کی طرف اشارے سے اندازہ ہوگا، کہ نمازروزہ جیسے فالص عباداتی مسائل بیں بھی علوم طبعیہ سے اشارے سے اندازہ ہوگا، کہ نمازروزہ جیسے فالص عباداتی مسائل بیں بھی علوم است، مسلم حرح قدم قدم پر مدو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کاروبار تجارت ، معاہدات ، آبیا شی ، صرافہ ، بنک کاری وغیرہ وغیرہ کے سلم بیں قانون سازی میں کتنے علوم کے ماہروں کی ضرورت نہ ہوگی ، امام اعظم ہر علم کے ماہروں کو ہم بر م کرنے اوراسلامی قانون ماہروں کی کوشش میں عمر مجر لگے دہاور لیمن فقہ کو ان سب کے تعاون سے مرتب و مدون کرنے کی کوشش میں عمر مجر لگے دہاور بہت کہ کے کامیاب ہوئے۔ (حیات الدہ نیدیں ۱۸)

مجلس تذوين فقد كے اہم اركان

معتدبہ تعداد ضرور حاضر ہوتی۔ کتب سیر و تذکرہ میں شرکا ہے جلس کے نام پھھاس طرح درج ہوئے ہیں۔

المجلس فقد كصدرتيس امام اعظم الوحنيف نعمان بن ثابت م والص

٢-أمام ابوليسف يعقوب بن ابراجيم انصاري الماج

٣-١١م زفر بن بزيل بن قيس العنيريم ١٥٨ه

٣-امام محربن حسن شيباني ومراج

۵-عافيه بن يزيد الاودى الكوفى و ١٨ه

٢- اسد بن عمر والبحلي ايوعمر و ١٨٨ه

٤- داؤد بن نصيرابوسليمان الطائي الكوفي ١٧٥ هـ

٨- قاسم بن معن بن غيرالرجل ين عبراللدين مسعود البدل الكوفى م هيافيد

٩ على بن مسبر الكوفي و ١٨ عي

١٠- يخي بن زكريا بن الي زائده ١٨١ه

اا-وكيع بن الجراح وواج

١٢-حفص بن غياث بن طلق بن عمر والنحى الكوفي ١٩٩٠ ج ١٣-حبان بن على الكوفي الحاج ١١٠-مندل بن على الكوفي ١٢١ه 10- يحيى بن سعيد القطال 1910 ١٢-عبدالله بن السيارك الماج 21- يزيد بن بارون الواسطى المواه ١٨-عبدالرزاق بن جام المع ١٩- الضحاك بن مخلد ابوعاصم النبيل ساس ٢٠- حماد بن الي عنيف و عاج ۲۱-مسعر بن كدام ۱۹۵۱ ج ۲۲- کی بن ابراہیم انٹی ۱۱۵ھ ٢٣- لون بن افي مريم الوعهم وسيكار ٢٧-نوح بن دمراج الكوفي ابوجر الحعي ١٨١ه ٢٥- فضيل بن عياض بن مسعودا ميمي عداره ٢٧- ابراجيم بن طهمان تقريبا و١١ه ٢١-سعيد بن اوس ابوز بدالا نصاري ١١٥ ه ١٨- فضيل بن موى اواھ ٢٩-النظر بن عبدالكريم ١٢٩هـ ٠٠٠- حفص بن عبد الرحمان ابو عمر والنيشا بوري 199ھ ا٣- مشيم بن بشير الملي ١٨١٠ ٣٢- يوسف بن خالد بن عمر ابوخالد التمتى و ١٨ ج ٣٣-الحسن بن زياداللؤلؤى الكوفى موس

حضرت امام اعظم الوحنيفه ويناتنه ١١٧- الومطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمه المحى كواج ٣٥- بوذه بن خليفه إبوالاهبب التقفي البصري ١١٥٠ ج ٣٦-بشربن غياث المريبي ٢٢١ه ٣٤- ما لك بن مغول البحلي و ١٥ ا<u>ھ</u> ۳۸-خارجه بن مصعب ٣٩-ابوالجوريبيه ۴۶۰<u>- همرین وبهب</u> اله-الحسن بن رشيد الهم فيم بن عمروالتزيدي نسوم -عمر بن ميمون ابوعلى القاصى المجنى إيرا<u>ية</u> ١١٨ -شريك بن عبداللد الكوفي القاضى عراه ٣٥- على بن ظبيان العبسى القاصى 1910 ٢٧٧-زمير بن معاوية بن خديج الكوفي بإيراج ٢٧- عفان بن سياره ١٨٨ - القاسم بن الحكم إبوا حمر القاضي ١٠٨ هـ ٣٩- خالدين سليمان المجنى ايومعا و <u>199ھ</u> ۵۰-منصورابوشخ

طريقه بتروين

تدوین فقہ کے سلسلے میں امام اعظم کا طریقہ کاریہ تھا، کہ مسائل اپ شاگردوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں اپنے خیالات بیان کرنے کی آزادی ہوتی ، اس طرح بحث و تحییل کرنے کی آزادی ہوتی ، اس طرح بحث و تحییل کا بازارگرم ہوجا تا۔ دلائل و براہین سامنے آتے پھرامام صاحب پی رائے کا اظہار فرماتے ۔ موفق کابیان ہے:

فوضع ابوحنيفة رحمه الله شورى بينهم لم يستوى فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين و مبألغة في النصيحة لله ورسوله والبومنين وكأن يلقى مسئلة مسئلة ويقلبهم ويسبع ماعندهم ويقول ماعنده ويناظرهم شهرا او اكثر من ذالك حتى يستقرى احد الاقوال فيها ثم يثبتها القاضي ابويوسف في الاصول (مناقب موفق ج٢ص١١١)

ابوصنیفہ نے اپنا مذہب شا گردوں کے مشورے سے مرتب کیا ہے اور اپنی حد وسع تک دین کی خاطرزیادہ سے زیادہ جانفشانی کرنے کا جوجذبہ رکھتے تھے اور خداور رسول خدا اور اہل ایمان کے لیے جو کمال درجہ کا اخلاص ان کے ول میں تھا اس کی وجد سے انہوں نے شاگر دوں کو چھوڑ کر بیا کام محض اپنی انفرادیت سے کر ڈالنا پیند نہ کیا وہ ایک ایک مسئلہ ان کے سامنے پیش كرت من السي كم مختلف ببلوان كرمامة لات من جو بجهدان ك یاس علم اور خیال ہوتا اسے سنتے اور اپنی رائے بھی بیان کرتے ،حتی کہعض اوقات ایک ایک مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے مہینہ مہینہ بھریااس سے زیادہ لك جاتا تفا-آخريس جب أيك رائة قرار بإجاتي است قاضي ابويوسف کتب اصول می*ں تحریر کرتے*۔

ابن البر از كردرى ايى مناقب من لكصة بن

كأنوااصحابه يكثرون الكلام في مسئله من السأئل ويأخذون في كل فن وهو سأكت فأذا اخذني شرح مأتكلم فیه کان کانه لیس فی المجلس احد غیرهد (کردری ۲۵۰۸) ان کے شاگر دکسی مسئلہ پرخوب ول کھول کر بحث کرتے اور ہرفن کے نقطہ نظرے تفتلوكرتے ،اس دوران امام خاموشى كے ساتھ ان كى تقريريس سنتے

ر بہتے ستھے، پھر جب امام زیر بحث مسئلہ پر اپنی تقریر شروع کرتے تو مجلس مین ایساسکوت ہوتا جیسے یہاں ان کے سواکوئی نہیں بیٹھا ہے۔ میں

ال مجلس فقد میں امام ابوصیف اپنی جورائے ظاہر کرتے تھے اسے بعد میں پڑھوا کر سن لیا کرتے تھے، چنانچے امام صاحب کے ایک شاگر دا بوعبداللّٰد کا بیان ہے:

کنت اقرأ علیه اقاویله وکان ابویوسف ادخل فیه ایضا اقاویله وکنت اجهد علی ان لا اذکر قول احد بجنبه فزل لسانی یوما وقلت بعد ذکر قوله وفیها قول آخر فقال ومن هذاالذی یقول هذاالقول (کردری ۱۰۹/۳۰)

میں امام کے اقوال ان کو پڑھ کرسنا تا تھا، ابو پوسف ساتھ ساتھ انہواں کہی درج کردیا کرتے ہے، اس لیے پڑھے دفت میں کوشش کرتا تھا، کہان کے اقوال چھوڑ تا جا دُن اور صرف امام کے اپنے اقوال انہیں سنا دُن ایک روز چوک گیا اور دوسرا قول بھی میں نے پڑھ دیا امام نے پوچھا بید دوسرا قول کسی کا ہے۔

مجلس مذوین فقد کا بیضابطه تھا، کدامام صاحب ہرمسکلہ میں اینے شاگردوں سے بحث ومناظرہ کرتے امام محد بن حسن شیبانی کہتے ہیں:

كان ابوحنيفة رحمه الله يناظر اصحابه في المقائس فيستصفون منه ريعارضونه (موثن ١٠٠٥)

امام ابوطنیفہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے تلامذہ ہے مناظرہ کرتے تلامذہ بھی امام صاحب کی بات مان لیتے اور بھی امام کے دلائل کے مقابلہ میں اپنی رلیلیں پیش کرتے۔

امام ابوصنیفہ نے اپنی مجلس کے اراکین کو بحث ومناظرہ کی اس قدر آزادی دی تھی،

کہ وہ بلا جھیک امام کوٹوک دیے اور ایباائد از اختیار کرتے کہ دیکھنے والے کو تعجب ہوتا۔
جرجانی کا بیان ہے، کہ میں امام کی معجد میں حاضر تھا، کہ ایک تو جوان نے امام سے کوئی سوال کیا جس کا امام صاحب نے جواب دیا ، لیکن تو جوان کو میں نے دیکھا کہ جواب سنتے ہی اس نے کہا احصات آپ نے فلطی کی ، جرجانی کہتے ہیں کہ تو جوان کے اس انداز شخاطب کو دیکھ کرمیں جیران رہ گیا اور حاضرین کو خطاب کر کے میں نے کہا جبرت کی بات میں اپنے شخ کا قطعا لحاظ نہیں کرتے ، جرجانی نے ابھی اپنی بات میں نہیں ٹوک و یا اور فرمایا:
ابو حذیفہ نے انہیں ٹوک و یا اور فرمایا:

دعھ مانی قد عودتھ دذلك من نفسه (معجد المصنفين ص ١٧٤) تم ان لوگوں چھوڑ دوميں نے خود ہى اس طرز كلام كاان كوعادى بنايا ہے۔ آزادى راے اور بے لاگ تجرے كے بغير تذوين فقه كابيہ تم بالشان كام تحيل كۆبيس بنج سكتا تھا، يہى وجہ تھى، امام صاحب نے اپنے شاگر دوں كواظهار خيال اور نكته چينى كى آزادى دے ركھي تھى۔

امام صاحب السلسله بين ال درجه مختاط واقع ہوئے ہے، كما كركسى دن مجلس كا كوئى اہم ركن غير حاضر ہوتا تو بحث وتحيص كے باوجودال دن كا فيصله تحرير كرنے سے روك دیتے ، رفیق مجلس عافيہ بن بزید كے بارے بين ان كے سوائح نگار لکھتے ہيں:

عافیہ بن بربدایک دن مجلس میں حاضر نہ تھے، مسئلہ پر بحث وتھیں، ہوئی شرکا ہے مجلس نتیجہ پر بھی پہنچ گئے ، مگرا مام ابوحنیفہ نے ارشاد فر مایا کہ ابھی اس مسئلہ کو صنبط تحریر میں مندلا یا جائے جب تک کہ عافیہ کی نظر سے نہ گز رجائے۔ موزعین نے لکھا:

اذاحضر عافیة دوافقهم قال اثبتود (المحواهد المفید مه ١٦٧٥) جب عافیه حاضر بوئ اورلوگول سے اتفاق کیا تو امام صاحب نے فرمایا مسئلہ کودرج کرو۔

موفق کے بقول مجلس تدوین فقہ میں ۱۸۴م برار قانونی مسائل طے کیے

گئے۔خوارزی کے بیان کے مطابق بھی ان مسائل کی تعداد ۸۳ م بزارتھی۔امام مالک کا
ایک قول ہے، کہ امام ابو صنیفہ نے ساٹھ ہزار مسائل کو لیا۔ ایک روایت یہ ہے طے شدہ
مسائل کی تعداد پانچ لا کھتی ، جن ہیں سے اڑتمیں ہزار کا تعلق عبادات سے تھا۔ کر دری کی
روایت کے بموجب کوفہ کی مجلس مدوین قانون نے چھالا کھ مسائل طے کیے۔ اور صاحب
کتاب الصیانہ کا دعویٰ ہے کہ جملہ مسائل بارہ لا کھ نوے ہزار تھے۔ تعداد مسائل کی
روایت کا بیا ختلاف دو وجہ سے ہوسکتا ہے ایک بید کہ کام کے مختلف مراحل پر حاصل کر دہ
معلومات کو رادی نے آگے پہنچا دیا اور دہ کتابوں میں درج ہوئیں اور دوسرے بید کہ کی
نی میں
نے بحض بوے بڑے اصول مسائل کا شار کیا اور کسی نے ان کے اجز اکو بھی گئتی میں لے

ان میں صرف وہی مسائل نہیں سے جواسلامی معاشرہ کواب تک پیش آ پیکے تھے،

بلکہ معاملات کی امکائی صور تیں فرض کر کے ان پر بھی بحث کی جاتی اور ان کاخل تلاش کیا
جاتا تھا، تا کہ آئندہ اگر بھی نئی صورت پیش آ جائے تو قانون میں پہلے سے اس کاخل
موجود ہو۔ یہ مسائل تقریبا ہر شعبہ قانون سے متعلق تھے، اور اس مجلس کے ذریعہ زندگی
کے ہزار ہا مسائل کے لیے الیے واضی فروی احکام متعین ہوگئے جواصولوں کے چو کھٹے
میں ٹھیک ٹھیک ٹھیک نصب ہوجا کیں اور ان میں با ہمی تعارض نہ ہو۔ اس تدوین کارنا ہے کا
ایک اہم پہلویہ بھی ہے کہ نہ صرف تمام مسائل ایے متحکم دلائل کے ساتھ طے ہوئے کہ
معاشرہ میں اور خصوصا اہل علم میں ان کو قبولیت حاصل ہوئی، بلکہ تمام جزئی احکام پوری
معاشرہ میں اور خصوصا اہل علم میں ان کو قبولیت حاصل ہوئی، بلکہ تمام جزئی احکام پوری
کاشرف امام عظم کو حاصل ہوئ

علامة سمن الدين محربن يوسف صالحي شافعي دشقي في الكهاب:

انه ابا حنيفة النعمان اول من دون علم الفقه رتبه ابوابا ثم تابعه مالك بن انس في ترتيب الموطأ لم يسبق اباحنيفة

احد لان الصحابه والتأبعين رضى الله عنهم انها كأنوا يعتبدون على قوة حفظهم فلها راى ابوحنيفة العلم منتشرا اخاف عليه فجمعه ابوابا مبوبة وكتبا مرتبة فبدا بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالصوم ثم بسائر العبادات ثم بالمعاملات ثم ختم بالمواريث لائها اخر احوال الناس وهو اول من وضع كتاب الفرائض واول من وضع كتاب الشروط.

(عقو دالجمان ص۱۸۳)

یقینا ابوصنیفہ وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے علم فقہ کی تدوین کی ہے اور اس کو ابواب پرمرتب کیا ہے، پھر مالک بن انس نے موطا کی ترتیب ہیں ابوصنیفہ کا اجاع کیا ہے، ابوصنیفہ پرکوئی سبقت نہیں لے جاسکا ہے، کیوں کہ حضرات صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا اعتاد اپنی قوت حفظ پر تھا، جب ابوصنیفہ نے دیکھا کہ علم شریعت اطراف واکناف عالم میں پھیل گیا ہے، ابوصنیفہ نے دیکھا کہ علم شریعت اطراف واکناف عالم میں پھیل گیا ہے، آپ کو اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا، ابندا آپ نے اس کو ابواب وکتب میں مرتب اور منضبط کیا، ابتدا کیا ہے الطہارت سے کی، پھر کتاب الصلا قرک اب الصوم، کتاب عبادات کتاب معاملات کا بیان کیا اور کتاب المواریث پرختم کیا کیوں کہ بھر کو گوں کی آخری صالت ہے اور آپ ہی وہ المواریث پرختم کیا کیوں کہ بی اوگوں کی آخری صالت ہے اور آپ ہی وہ اول محتال ہوائش اور کتاب الشروط تصنیف کی۔ اول شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط تصنیف کی۔

امام صابحب كاتلانده يصخطاب

تدوین فقد کی تکیل کے بعد امام اعظم ابوطنیفہ نے دوردراز علاقوں سے اہم اور نامورشا کردوں کوکوفہ بلایا اورائیک دن جامع کوفہ میں تقریباً ایک ہزارنا مور تلانہ ہ کوجمع کیا اوران میں سے جالیس اہم اور مقتدرشا گردوں کوائے قریب بیٹھایا پھریتقریفر مائی: اوران میں سے جالیس اہم اور مقتدرشا گردوں کوائے قریب بیٹھایا پھریتقریفر مائی: انتعہ مساد قلبی وجلاء حذنی اسرجت لکھ الفقه والجمته

وقد تركت الناس يطؤون اعقابكم ويلتبسون الفاظكم ما منكم واحد الا وهو يصلح للقضاء فسألتكم بالله وبقدر ما وهب الله لكم من جلالة العلم لما صنتموه عن ذل الاستيجار وان بلى احد منكم بالقضاء فعلم من نفسه خربة سترالله عن العباد لم يجز قضاء لا ولم يطب له رزقه فأن دفعته ضرورة الى الدخول فيه فلا يحتجبن عن الناس وليصل الخبس في مسجده وينادي عند كل صلاة من له حاجة فأذا صلى العشاء نادى ثلاثة اصوات من له حاجة ثم دخل الى منزله فأن مرض مرضاً لايستطيع الجلوس معه اسقط من رزقه بقدر مرضه وايما امام غل فيئا اوجار في حكم بطلت امأمته ولم يجز حكمه (كابالناتبال)

تم میری مسرت بواور میرے م کوزائل کرنے والے ہو، میں نے تمہارے واسطے فقنہ پرزین کس دی ہے اور لگام لگادی ہے اورلوگوں کو اس حال میں جھوڑ رہاہوں کہ وہ تمہارے نقش قدم برچلیں اور تمہارے ارشادات کے طلب گارہوں بہتم میں ہے ہرایک قاضی ہننے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں تم سے اللہ كا اوراس رئندكا جو اللہ تعالى نے تم كولم كى بروائى كاعطاكيا ب واسطه دے کر بیرجا بتا ہوں کہ اس علم کواجرت لینے کی ذلت سے بیانا۔ اگرتم میں \_ سے کوئی قضامیں مبتلا ہوجائے اوراس کوائی کسی خرابی کاعلم ہوجس کواللہ نے اسیے بندوں سے چھیار کھا ہے تو اس کا قاضی بننا جائز نہیں، اس کے سلیے روزینه لیما تھیک نہیں۔اگر کوئی مجبوری کی بنا پر قاضی بن جائے تو وہ اپنے کو لوگول سے نہ چھیائے ،وہ یا نچوں وفت کی نمازا پی مسجد میں پڑھے اور ہرنماز کے وقت بکارے کیا کوئی حاجت مندہے اور عشا کی تمازے بعد تین مرتبہیہ

آوازنگائے اور پھروہ اپنے گھر جائے اور اگروہ انیا پہار ہوجائے کہ وہ بیٹھ نہ سکے تو بیاری کے دنوں کی تخواہ نہ لے اور جو امام (والی) مال غنیمت میں خیانت کرے اس کی ولایت اور امامت ختم ہوئی اور اس کا تھم نافذ نہیں ہے۔ خیانت کرے اس کی ولایت اور امامت ختم ہوئی اور اس کا تھم نافذ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر بھی منصب تضایر فائز ہونے والوں کے لیے جامع نصیحت فرمائی۔

نوح بن الى مريم كونفيحت

امام ابوعصمه نوح بن ابي مريم نے بيان كيا كه بيس حضرت امام عالى مقام سے احاديث مباركه كےمعانی دريافت كيا كرتا تھااورآپ بہت اجھے پيرايه ميں ان كوبيان كيا كرتے تصاور ميں آپ سے وقيق مسائل يو چھتا تھا، ايك دن حضرت امام نے فرمايا: ا \_ نوح! تم قضا كا دروازه كه فكهار به بهواور جب مين المينه وطن مرو پهنچا، پههدون گزرے متھے کہ میں قضامیں مبتلا ہوگیا، میں نے حضرت امام کو خط لکھا کہ میں نے مجبورا قاضی کا عہدہ قبول کرلیا ہے حضرت امام نے تحریر فرمایا ، تمہارے گلے میں بہت بوی امانت ڈال دی گئی ہے اس بھنور سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کروء اللہ کے خوف کولازم پکرواورآب نے تحریر فرمایا، ندیات خوب جان او کہ فیصلوں کے ابواب ایسے ہیں کہ ان کو براعالم ہی مجھ سکتا ہے، جواصول علم قرآن ،حدیث ، اتو ال صحابہ سے واقف ہواورخود مجى صاحب بصيرت ہو، وہ فيصله كرسكتا ہے، جبتم كوسى واقعہ ميں اشكال پيش آئے تو كتاب دسنت اوراجهاع كى طرف رجوع كرو، اگر واضح طور پرمسئلهل جائے، تواس پر عمل كرو، ورندنظائر تلاش كرك تياس كرواورجو كماب وسنت أوراجهاع سے اقرب اور اشبه موء اس میں اہل معرفت سے مشورہ کرواور اس برعمل کرو، جب مدی اور مدعا علیہ حاضر ہوں تو ضعیف وقوی شریف اور وضیع میں فرق نہ کرو،ایسی بات ظاہر نہ ہو کہ برایا شریف تم سے بے جا امیدر کھنے لگے، اللہ تعالی تم کوسلامت رکھے اور ہم کواور تم کو الجھی حیات اور آخرت میں بہتر مقام تصیب کرے۔ (سوائے بہائے امام اعظم ص ۱۳۹)

## أزادعدليه كاقيام

امام صاحب نے اس خطبہ میں اینے تلامذہ کومطلع کیا کہ جس نصب العین کے کیکوشش جاری تھی ،اس میں کامیاب ہونے کا وقت آگیا۔انام کے بلیغانداشارے كركس كساكر كھوڑے كوتيار كرديا كياہے، لگام بھي چڑھادي گئي ہے، راستہ صاف ہے، و دنیاساتھ دینے کے لیے تیار ہے، تم لوگوں کے علم کی ضرورت کا احساس عام لوگوں میں مچیل چکا ہے، صرف سوار ہوکر چل پڑنے کی ضرورت ہے۔ پھراس کے ساتھ جالیس آ دمیوں میں سے تیس کو قضا کے عہدہ کے مناسب قرار دینا اور دس شاگر دوں کے متعلق بيدعويٰ كه قاضيوں كى تربيت و برواخت كى صلاحيت اپنے اندرر كھتے ہیں ، قاضى القصناة ے اس اہم عہدے کے قیام کے امکان کومسوس کر کے جن لوگوں میں اس جلیل منصب کی ذمه دار بول مسے عہدہ برآ ہونے کی قابلیت یائی جاتی تھی ،ان کو بھی امام صاحب نے متعین کر کے بتادیا ، گویا " فقداسلامی" کا شاعرار مستقبل جو بعد میں پیش آنے والا تھا، امام نے پہلے ہی بھانپ لیا، کہ اس کے لیے زمین تیار ہوچکی ہے۔ چنانچہ امام صاحب کی وفات کے بعد ہی خلفا ہے بنوعیاس حتی فقیما کواسلامی بلا دوامصار کی مندقضا بر مسمکن کرنے کے اور ہارون رشید کے زمانے میں تو بیرحال ہو گیا تھا، کہ بغداد، کوفہ، واسط، مدائن،مرو، مدینه،مصر،خوارزم، رے، کرمان، نیبٹا پور، سجستان، ومشق، تربذ، جرجان، بلخ، ہمدان،صنعا،شیراز،اہواز،تستر،اصفیان،سمرقند، ہرات اوران کے سوا مما لک محروسه عباسیه کے تقریباا کثر مرکزی شیروں میں حنفی قاضی محکمه عدالت میں قابض ود میل نظرات بین جن میں بعض کا تقر را بوجعفر منصور نے بعض کا مہدی نے اور بعض

کا ہادی نے بھی کیا تھا اور ہارون نے جب اسلامی تاریخ کے نے عہدے قاضی القصاۃ کی مند پر امام مالک کو فائز کرنا چاہا، تو وہ کسی حال میں مدینہ چھوڑنے پر رضا مند نہ ہوئے تو مکہ جاکر سفیان بن عیدنہ کو یہ خدمت سو بینی چاہی، انہوں نے اپنا دفتر خلیفہ کے حوالہ کردیا، مگر آمادگی کے باوجودوہ معیار قضا پر پورے ندا ترے۔ طاش کبری زادہ نے "مقاح السعادة" میں بیروایت نقل کی ہے:

امام مالک کو بغدادلائے سے مایوس ہونے کے بعدوہ واپسی میں مکہ عظمہ پہنچا اور اس زمانے میں مکہ کو بغدادلائے سے مایوس ہون کے ہاتھ میں تھی ، بعنی سفیان بن عیدینہ ان سے ملاء ملنے کے بعد ان کو تھم دیا ، کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، میرے ساتھ کردیں ، ابن عیدینہ نے سارا دفتر ہارون رشید کے لوگوں کے حوالہ کردیا۔ عراق پہنچ کر جب ہارون نے بارون کے عاموں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کن نکلا اور ہارون نے بڑے ان کے کاموں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کن نکلا اور ہارون نے بڑے ان کے کاموں کی جانچ کرائی ، تو لکھا ہے کہ نتیجہ بہت مایوس کی اور کے جو الیہ میں کہا:

دحد الله سفیان تواطأ لنا فلم ننتفع بعلمه (جميم) سفيان پرخدارم كرے، بمارے ماتھ بم آئگى پرآ مادہ بوئے توان كے علم سے بم نفع ندا تھا سكے۔

ابن عیبینہ کے باس جو ذخیرہ تھا، وہ احادیث اور صحابہ وتا بعین کے آٹار تھے، کین ان کوسا منے رکھ کرکوئی فقہی قانون مرتب نہیں کیا گیا تھا، جسے حکومت کے طول وعرض میں نافذ کیا جاسکے۔

#### قاضى ابو بوسف

قاضی ابو بوسف مہدی اور ہادی کے زمانے میں بہت ونوں تک بغداد کے مشرقی خطہ کے قاضی رہے اور بیع مہدی اور ہادی کے زمانے میں بہت ونوں تک بغداد کے مشرقی خطہ کے قاضی رہے اور بیع بدہ تھی انہوں نے معاشی تنگ حالی کی بنا پر قبول کیا ۔ تفار ابو بوسف ایسے عہدہ قضا کے تعلق سے فرماتے ہیں:

مہدی نے مجھے بغداد کے شرقی حصہ کا قاضی مقرر کیا، پھرمہدی کا انتقال ہو گیا اور

حفرت امام النظم الوصنيفه المخطيف المحالي المحا

میں ہادی کی طرف سے قاضی رہا پھررشید نے بھی جھے قضا پر بحال رکھا۔

(کردری جهم۱۲۲)

ہارون رشید جب امام مالک اور ابن عید سے مایوں ہوگیا تو اس نے امام ابو صنیفہ کے دوشا گردول میں سے کسی ایک کو پوری مملکت اسلامید کا قاضی القضاۃ بنانے کا اراوہ کیا، ان میں امام زفر بن بذیل تو کسی قیمت پر حکومت کا کوئی عہدہ قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئ ، اگر چہاس کی پاواش میں ان کا گھر منہدم کردیا گیا۔ ہاں! قاضی ابو یوسف وہ پہلے ہی سے مشرقی بغداد کے قاضی چلے آرہے تھے، ان کے ملی و بدبہ فقہی وقار اور فیصلوں کی حقانیت ، امراء وام اور خواص کے درمیان مشہور ہوچکی تھی۔ چنا نچہ آپ کو پوری مملکت اسلام کا قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا، جمالک محروسہ کے اندر قاضوں کا عزل ونصب، مملکت اسلام کا قاضی القضاۃ مقرر کیا گیا، جمالک محروسہ کے اندر قاضوں کا عزل ونصب، ان کی و کھور کیواوران کی تربیت کا اختیار آپ کو تفویض کیا گیا۔ چنا نچہ تقریری کا بیان ہے:

فلما قام هارون الرشيد بالمحلافة ولى القضاء ابايوسف يعقوب بن ابراهيم احد اصحاب ابى حنيفة رحمة الله عليه بعد سنة سبعين ومائة فلم يقلن بلاد العراق وخراسان والشام ومصر الامن اشاربه القاضى ابويوسف (جنس١٨١) جب خلافت كى كدى پر بارون رشيدا يا يواس نے ابويوسف ليقوب بن ابرائيم كسپردمنصب قضا كرديا ، يه ابويوسف امام ابوعنيفه ك شاكردول مين شخ اور واقعه و اور واقعه و ابوي عن بعد كا ہے ، جس كا متجه يه بواكه عراق ، خراسان ، شام مصر ميں كوئى قاضى مقرر ثيبى بوسكا تھا، ليكن و بى جس كا متحبه يه وي جس كر متعلق ابويوسف دائے و يہ استان ، شام مصر ميں كوئى قاضى مقرر ثيبى بوسكا تھا، ليكن و بى جس كر متعلق ابويوسف دائے و يہ استان ، شام مصر ميں كوئى قاضى مقرر ثيبى بوسكا تھا، ليكن و بى جس

مافظاين عبدالبرك والهية قرش فالكياب:

كأن اليه تولية القضاء في الآفاق من الشرق الى الغرب.

(جوابرج ٢٥، ٢٢٠)

قاضی ابو پوسف ہی کے اختیار میں تھا، کہ مشرق سے مغرب تک قاضوں کا نقر رکریں۔

ہارون رشید کے زمانے میں سب سے پہلی بار بیئیرہ قائم ہوااور چیف جسٹس کے عهده برقاضى ابو بوسف اس حيثيت سے فائز ہوئے كہ قاضوں كا تقرر ، خلفا كے ہاتھ سے تکل کران کے ہاتھ میں آگیا،اس طرح عدلیہ حکومت کے دباؤے تقریبا آزاد ہوگئی۔ اس عبدہ جلیل پر ہارون رشیدنے بڑے غوروخوض اور تلاش جستی کے بعد ابو یوسف کو تجویز كيا تھا، اس نے اچھى طرح قاضى ابو بوسف كے علم وتقوى، ديانت وفراست اور صلاحیت قضا کا اندازه کرلیا تھا، چنانچہ قاضی ابو پوسف کے بعض حاسد بن نے آپ کاغیر معمونی اختیاروا قدرارد مکیر جب خلیفه سے شکایت کی ،تو ہارون نے جواب میں کہا: عن معرفة منى به فعلت ذلك وعن تجربة والله ماامتحنته في باب من ابواب العلم الا وجدته كاملا فيه ومع ذَلك استقامة في المذهب وصيانة في الدين هاتو الى مثله ـ (موثق ٢٣٢٥) میں نے جو چھ کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے کافی تجربوں کے بعد میں اس فیصلہ پر پہنچا ہوں، خدا کی شم علم کے جس باب میں بھی میں نے اس مخص کو جانجاءاس میں کافل اور ماہر یا یا ان علمی التیازات کے ساتھ ساتھ میں نے فربب میں اس مخص کے قدم کو استوار یا یا ہے، میں آلود کیوں سے اس کے دین کو محفوظ یا تا ہوں۔ آ جر کوئی آ دی قاضی ابو یوسف کے جیسا ہوتو پیش

امام اعظم کے برگزیدہ نقیہ وجہ تد طاقہ منے جب عدلیہ کی ذیے داریاں ہاتھوں میں لیس ، تو دہ شرکی احکام کے بیان اور فیصلہ مقد مات میں خود کو تمام ترسلطانی اثر سے بیان اور فیصلہ مقد مات میں خود کو تمام ترسلطانی اثر سے بیاز رکھتے اور تھم وہی سناتے جو اللہ ورسول کی خوش نودی کا سبب ہے ، جا ہے ان فیصلوں سے خواص وامراحتی کہ خلفا بھی ناراض کیوں نہ ہوجا کیں۔ انہوں نے ان فیصلوں سے خواص وامراحتی کہ خلفا بھی ناراض کیوں نہ ہوجا کیں۔ انہوں نے

حفرت امام اعظم الوصنيفه الخطيف المنطق المحاص المنطق المنطق

حالات کے سانچ میں ڈھلنے کے بجائے حالات کو منہاج شریعت پر چلانے کی کوشش کی۔اس سلسلے میں امام اعظم کے تلافہ ہ کے بچھ فیصلے اور خلفا ہے وقت کے خلاف فیصلہ مقد مات کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، جوتاریخ اسلام کا بردائی سبق آموز ہاب ہے۔

خلیفہ ہادی کے زمانے میں جب کہ قاضی ابو پوسف صرف بخداد کے مشرقی خطے كة قاضى ينفي اليك باغ كمعامله من خود بادى ست كسي أدى كاجفر اتفاء ببلي بات تو یہ ہے کہ ہادی نے علم دیا کہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو، خلیفہ کی طرف سے بعض لوگوں نے قاضی صاحب کے اجلاس میں شہادت الی ادا کی ، کہاس شہادت پر ا گر بھروسد کیا جاتا تو باغ خلیفہ ہی کے قصہ میں رہ جاتا، قاضی ابو بوسف کو تحقیق سے معلوم ہوگیا تھا، کدوراصل باغ اس بے جارے کا ہے، جس کے خلاف کواہوں نے گواهی دی ہے، اس وفت ایک تدبیران کی سمجھ میں آئی ،مقدمہ کواس وفت تو ملتوی كرديا، بإدى سے ملاقات ہوئى، اس نے يوجھا كہيے، اس مقدمه بيس آب نے كيا فیصلہ کیا، جومیری طرف سے عدالت میں دائر کیا گیا ہے، قاضی صاحب نے کہا جی ہاں! آپ کے گواہوں کی شہادتیں تو گزری ہیں، کیکن فریق مخالف کی طرف سے مطالبه کیا گیا ہے، مدی (خلیفہ) سے اس بات برحلف لیا جائے کہ ان کے گوا ہوں نے جو کھھ بیان کیا ہے، بی بیان کیا ہے، مادی نے پریشان موکر ہو جھا، پھر آپ کی کیا رائے ہے، حالا ب كم في فرجب ميں مركى عليدكوا س مم كے مطالبه كاحق نہيں ،خود قاضى صاحب کی رائے بھی بی تھی الیکن جواب میں خلیفہ سے انہوں نے کہا، کہ ابن الی لیا كافتوى يبى تفاء بيسنف كے ساتھ بى بادى نے كيا كه باغ مدى عليد كے حوالے كرد بجي اور حلف لينے سے اس نے انكار كيا۔ (مناقب إلى منبغرج اس ١٥٥٥)

ستہیں بیتہ ہے کہم کس نے ساتھ ہو؟

مقدر این منصب خلافت پرفخرتها، امام ابو یوسف نے برجت جواب دیا آپ کو پیتہ ہے، آپ کس کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں! ابو یوسف کے ساتھ امام ابو یوسف نے کہا، اگر آپ کوائے نسب پرفخر ہے کہ ہاشمی ہیں تو ہزاروں لوگ آپ کی طرح ہاشمی النب موجود ہیں اور میں دنیا میں اینے وقت کا تنہا فرد ہوں، خلیفہ نے کہا کاش کہ میں خلیفہ زیروتا ایک قاضی ہوتا، اور میر سے پاس علم کی دولت ہوتی۔

(اليناص ١٨٨)

قاضی ابو یوسف جس منصب قضا پر فائز تھے جھن عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کا نہ تفا، بلکہ اس کے ساتھ وزیر قانون کے فرائض بھی تفویض کیے گئے ،مقدموں کے فیصلے، قضاۃ کے تقرر کے ساتھ ساتھ سلطنت کے تمام وافلی وخار جی معاملات میں قانونی رہنمائی بھی ان کا کام تھا، اس طرح آپ کوایک وسیح دائرہ عمل میسر آیا، جہاں اس وقت کی سب سے بوی سلطنت کے معاملات سے عملاً سابقہ در پیش تھا، اس طرح آئیس فقہ خفی کو واقعی حالات پر منطبق کر کے اسے زیادہ سے زیادہ ایک علمی نظام قانون بنانے کا موقع طراح ا

قاضي يجي بن الثم

عبد مامون کے قاضی القصناۃ کی بن اکٹم کابیرحال تھا، کہوہ مامون کے دل ور ماغ برجیا صحیح متھے، جیسا کہ مورخین نے تکھاہے: برجیما صحیح متھے، جیسا کہ مورخین نے تکھاہے:

اخذ ببجامع قلبه حتى قلدة قضاء القضاة وتدبير مملكته فكانت الوزراء لا تعمل في تدبير الملك شيئا الا بعد مطالعة يحيي بن اكثم (خطيب ١٩٨٥)

اس نے حکومت کے معاملات میں بھی آپ کو دخیل کرلیا وزرا ہے حکومت کسی تجویز براس وفت تک عمل نہ کرتے ، جب تک کہ قاضی بھی

بن اکثم کی نظر سے وہ تبویز گزرنہ جائے۔

قاضی کی بن اکٹم نے اپنے اس اقتد ارورسوخ سے حکومت کو ایک ایسے فیصلے سے روک دیا ،جس سے معاشرہ میں فحاشی کا باز ارگرم ہوجا تا اور بدکر داری کا سیلاب یا کیزہ اسلامی قدروں کوخس وخاشاک کی طرح بہا لے جاتا۔متعہ جس کی حرمت کا تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چند بارديا ، لوگوں نے خليفه مامون كوبيه باوركرايا كهاس كے جداعلیٰ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما متعہ کو جائز قرار دیتے ہتھے، چنانچہ · اس نے برور طافت متعہ کو حدود مملکت میں رائج کرنے کا ارادہ کرلیا، قاضی بیجیٰ بن الملم كومعلوم مواتو دربار مين حاضر موسئ ، مامون نے بوجھا آپ كاچېره كيول غمز ده ہے؟ بولے مسلمانوں کے لیے زناجب طلال کر دنیا جائے تو اس سے زیادہ صدمہ کی بات اور کیا ہوسکتی ہے، زنا کے حلال ہونے کا فنوی مامون نے پوچھا قاضی صاحب نے کہا ہاں زنا ہی کا فتو کی مامون نے کہائم کس دلیل سے کہتے ہوقاضی نے قرآن کی مشہورا بیت تلاوت کی جس میں ہیو ہوں اورلونڈ بول کے علاوہ دوسری عورتوں کوحرام قرارد یا گیا ہے، پھرکہا بتا ہے متاعی عورت شری لونڈی تو ظاہر ہے کہ نہیں ہے اور ازواج میں بھی اس کوشر یک تہیں کر سکتے کیوں کہ قرآن نے زوج کوشو ہر کا اور شو ہر کو زوج کا دارت قرار دیا ہے، متاعی عورت نہ دارت ہوتی ہے اور نہ متعہ کرنے والا اس کا وارث ہوتا ہے، مامون بین کرجیران رہ گیا، پھر قاضی صاحب نے حضرت علی کی میرحدیث سنائی ،جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف حضرت علی نے متعد کی حرمت کومنسوب کیا ہے، مامون نے بروفت رہنمائی کی وجہ ہے قاضی صاحب کا شكرىداداكيااورايخ اراد \_ سے بازر بار (خليب ١٩٨)

قاضى احمد بن بديل

مرو کے قاضی احمد بن بدیل کی عدالت میں ترکی جنرل بنا کے بیٹے موی کا ایک مقدمہ پیش ہوا،معاملہ میرتھا، کہ موی ایک جائیداد لیٹا جاہتا تھا،جس میں کسی بیٹیم کا حصہ

بھی تھا، موسی بن بغا کے سکریٹری عبیداللہ بن سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے قاضی ابن بریل کو باصرار آمادہ کرنا چا ہا، کہ موسی کی جلالت قدر کا خیال کرتے ہوئے بہتم کے سلسلے میں ذرائی چٹم پوٹی سے کام لیس، لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے تب میں نے جھلا کر کہا، قاضی تنہیں معلوم ہے کس کا معاملہ ہے؟ ''انسہ صوسسی بن بغا ''موسی بن بغا کا معاملہ ہے اللہ انسہ تبار ک و تسعالی ''خدا تیری عزت کوقائم معاملہ ہے اوھر تو اللہ تبارک و تعالی کا معاملہ ہے رادی کہتے ہیں کہ شرم سے میری گردن جھک گئی اور میں نے موسی کے سامنے قاضی کے اس جملہ کو د برایا تو وہ بھی اس درجہ متاثر ہوا کہ ''انہ تبارک و تعالی'' کے الفاظ کو باربار د ہراتار ہا اور روتار ہا۔ (انتظمین میں میں)

# فقد في كاساسي اصول

امام اعظم کا مجتبد مطلق ہونا ایک نا قابل انکار حقیقت ہے، ان کی مجتبد انہ حیثیت کو علاوقتہا نے ہر دور میں تسلیم کیا ، اس کے برخلاف آپ کی اجتباد کے مقام پر وہی تبحر عالم شاید ہی سلے علاوفقہا کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ اجتباد کے مقام پر وہی تبحر عالم فائز ہوسکتا ہے، جو قرآن وحدیث، ندا ہب سلف، لغت اور قیاس میں کافی دستگاہ رکھتا ہو، لینی مسائل شرعیہ کے متعلق جس قدر قرآن میں آپین ہیں، جو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لغت کا علم جس قدر در کا رہے ، سلف کے جواقوال ہیں، قیاس کے جوطریق ہیں، سب اچھی طرح جانتا ہو، ان چیز ول میں سے کسی چیز میں کی قیاس کے جوطریق ہیں، سب اچھی طرح جانتا ہو، ان چیز ول میں سے کسی چیز میں کی قضایا ہے، تو وہ مجتبد نہیں ۔ اسے دوسر ہے جبتہ مین کی تقلید کرنی چا ہیں۔ دام اعظم قرآن وسنت خوا یا سے میں ہو ایوان آئیں اہم اصولوں پر قائم کیا ، ابوجعفر شیر امازی نے بسند اور انہوں نے نقد خفی کا ابوان آئیں اہم اصولوں پر قائم کیا ، ابوجعفر شیر امازی نے بسند مصل امام اعظم کا بی قول قل کیا ہے:

كذب والله وافترى علينا من يقول عنا اننا نقدم القياس على النص وهل يحتاج بعدالنص الى قياس وكان رضى الله عنه يقول نحن لانقيس الاعند الضرورة الشديدة وذلك اننا نظر اولا في دليل تلك السئلة من الكتاب والسنة اواقضية الصحابة فأن لم نجد دليلا قسنا حينئذ سكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينهما (الراس، ۱۱)

بخداوہ تخض جھوٹا ہے اور اس نے ہم پر بہتان لگایا جو کہتا ہے کہ ہم نص پر قیاس کومقدم کرتے ہیں، کیانس کے بعد بھی قیاس کی کوئی ضرورت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سخت ضرورت کے دفت ہی قیاس کرتے ہیں ،ہم مسكلہ دائرہ میں پہلے كتاب چرسنت اس كے بعد صحابہ كے فضلے كود ميھتے ہیں، اگر جمیں ان میں کوئی دلیل نہ ملے ،تو علت جامعہ کو بنیا دینا کر حکم منطوق پر حکم مسکوت کو قیاس کرتے ہیں۔ ابوطيع بيان كرتے ہيں:

كنت يوما عندالامام ابي حنيفة في جامع الكوفة فدخل عليه سفيان التورى ومقاتل بن حيان وحماد بن سلمة وجعفر الصادق وغيرهم من الفقهاء فكلبو االامام ابأحنيفة وقالو قد بلغنا انك تكثر من القياس في الدين وأنا لحاف عليك منه فأن أول من قاس أبليس فناظرهم الأمام من بكرة نهار الجمعة الى الزوال وعرض عليهم مذهبه وقال اني اقدم العمل بالكتاب ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة مقدما مااتفقوا عليه علئ مااختلفوا فيه وحينئل اقيس فقاموا كلهم رقبلوا يدة وركبته وقالوا له انت سيد العلماء فاعف عنا فيها مضي منا من وقيعتنا فيك بغير علم فقال غفرالله لنا ولكم اجمعين (ايضا)

ایک دن میں امام اعظم کی بارگاہ میں کوفیہ کی جامع مسجد کے اندر حاضر نھا، آپ کے پاس مفیان توری، مقاتل بن حیان، جماد بن سلمداورجعفر صادق وغيره فقنها يكرام تشريف لائے اور انہوں نے امام اعظم سے كها، بهميں سے بات پیچی ہے کہ آپ دین میں بکٹرت قیاس کرتے ہیں جمیں آپ کے اوپر

اندیشہ ہے اس کے کہ سب سے پہلے قیاس البیس نے کیا تھا، تو آپ نے ان علما سے جمعہ کی مجے سے لے کرظہر تک مناظرہ کیا اور اپنے مذہب کو پیش کیا اور قرمایا، میں سب سے پہلے کتاب اللہ پڑمل کرتا ہوں، پھرسنت نبوی اور پھر صحابہ کے متفقہ فیصلوں پر اگر ان کے فیصلے یا ہم مختلف ہوں تو قیاس کرتا موں بین كرعلائے كرام كھڑے ہوئے اور آب كے ہاتھ اور كھنوں كو چوما اور فرمایا آب علا کے سر دار ہیں ماضی میں جو پچھ ہم نے آپ کے متعلق ناروا ، با تیس کہیں وہ لاعلمی تھی ،آب اسے معاف کردیں ،آپ نے فر مایا ،اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔

ابوجعفرمنصور بدنے امام ابوحنیفہ سے کہا، مجھے خبر پہنجی ہے، کہ آپ قیاس کو حدیث یہ مقدم کرتے ہیں آپ نے ارشادفر مایا ،ایس کوئی بات نہیں ہے:

انها اعمل إولا بكتاب الله ثمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأقضية ابي بكر وعبر وعثبان وعلى رضى الله عنهم ثم بأقضية بقية الصحابة ثم اقيس بعد ذلك اذااختلفوا وليس بين الله وبين خلقه قرأبة (ايناس اا)

میں سب سے پہلے کتاب اللہ پرعمل کرتا ہوں، پھرسنت رسول پر پھر ابو بکر، عمراعثان وعلى رضى التدعنهم كے فيصلوں ير پھر بقيد صحابہ كے فيصلوں براس کے بعد قیاس کرتا ہوں اگر مدلوگ مختلف ہوجا کیس اور اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی قرابت نہیں ہے(اللہ کے دین میں کسی کی رعابیت نہیں کی

ان شہادتوں کی روشنی میں بیر بات واضح ہوگئی کہ امام اعظم کا فقہی اجتہاد محض قیاس ورائے پر منی نہیں جنیا کہ بعض کم فہم لوگ خیال کرتے ہیں، رہی بات سخت ضرورت کے وقت جب نصوص خاموش موں مکتاب وسنت میں دوسرے احکام کی

روشی میں قیاس کوامام اعظم ججت شرعی قرار دیتے ہیں، جب کہ دونوں مسکوں کی علتیں مشترک ہوں اور ایسا قیاس تو امام صاحب کے علاوہ دوسرے بہت سارے اسمہ مشترک ہوں اور ایسا قیاس تو امام صاحب کے علاوہ دوسرے بہت سارے اسمہ مجہدین نے کیا ہے۔علامہ عبدالو ہاب شعرانی تحریر کرتے ہیں:

لاخصوصية للامام ابى حنيفة فى القياس بشرط المذكور بل جبيع العلباء يقيسون فى مضايق الاحوال اذا لم يجد وا فى السئلة نصا من كتاب ولاسنة ولا اجماع ولا اقضية الصحابه وكذلك لم يزل مقلدهم يقيسون الى وقتنا هذا فى مسئلة لا يجدون فيها نصا من غير نكير فيما بينهم بل جعلوا القياس احدالادلة الاربعة فقالو الكتأب والسنة والاجماع والقياس وقد كان الامام الشافعى يقول اذا لم نجد فى المسئلة دليلا قسناها على غيرها (اليراس) المام الشافعى المسئلة الم نجد فى المسئلة دليلا قسناها على غيرها (اليراس)

شرط فدکور کے ساتھ قیاس کرنا تنہا امام اعظم کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ تمام علاجب پیش آ مدہ مسلم میں کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور صحابہ کے فیصلوں میں صراحت نہیں پاتے تو اس مشکل وقت میں قیاس کرتے ہیں، اس طرح بلا اختلاف آج بھے مقلدین ہراس مسلم میں قیاس کرتے ہیں، اس طرح بلا اختلاف آج بھے مقلدین ہراس مسلم میں قیاس کرتے ہیں، جس میں نص نہیں پاتے بلکہ انحہ نے تو قیاس کوچا ردلائل میں سے ایک ولیل قرار دیا ہے، چنا نچہ ان لوگوں نے کہا فقہ کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ امام شافعی کہا کرتے ہے، جب ہم رسول، اجماع امت اور قیاس پر ہے۔ امام شافعی کہا کرتے ہے، جب ہم کسی مسلم میں کوئی دلیل نہیں یا ہے تو اس مسلم کو دوسرے مسائل پر قیاس

ذیل میں امام اعظم کے جہزات کے بنیادی اصول پیش کیے جاتے ہیں۔ (۱) اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید (۲) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے اقوال وافعال وتقریرات (۳) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کاعمل اور ان کے قاوی (۲) اجماع یعنی اہل علم کاکسی دور میں کسی مسئلہ پر انقاق کر لیمنا (۵) تیاس یعنی کسی ایسے مسئلہ کا تھم جس کا بیان نہیں آیا ہے کسی ایسے مسئلہ سے ڈکالنا جس کا تھم معلوم ہو۔ (۱) استحسان علمانے فر مایا ہے، قیاس کی ایک شم جلی اور واضح ہے اور اس کا اثر ضعیف ہوتا ہے اور دوسری شم فی اور غیر واضح ہے، لیکن اس کا اثر قوی ہوتا ہے پہلی شم کو قیاس کہتے ہوتا ہے اور دوسری شم کو استحسان (۷) وہ مروق طریقہ ہے جس پر بندگان خدا کا تعامل ہو۔ علامہ ابن حجر بیتمی نے لکھا ہے:

اعلم انه يتعين عليك ان لا تفهم من اقوال العلماء عن ابى حنيفة واصحابه انهم اصحاب الراى ان مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم الى انهم يقدمون رايهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول اصحابه انهم براء من ذلك فقد جاء عن ابى حنيفة من طرق كثيرة ماملخصه انه اولا ياخذ بها فى القرآن فان لم يجد فبالسنة فان لم يجد فبقول الصحابة فان اختلفوا اخذ بها كان اقرب الى القرآن اوالسنة من اتوالهم ولم يخرج عنهم فأن لم يجد لاحد منهم قولا لم ياخذ بقول احد من التأبعين بل لم يجتهد كما اجتهدوا (الخرات الحمان) ١٢)

جان لوعلما کی اس بات سے کہ ابو حقیقہ اور ان کے اصحاب اہل رائے ہیں کوئی میدنہ بھو کے کہ علمانے ابو حقیقہ اور ان کے اصحاب کی تنقیص کی ہے یا یہ نہ بھو کے کہ مید حضر ات اپنی رائے کو سنت پرتر جج دیتے ہیں کیوں کہ حضر ت امام ابو حقیقہ سے یہ بات متعدد طریقوں سے کثر ت کے ساتھ تا بت کہ آپ بہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں ، اگر قرآن میں تھی مہیں ماتا ہے تو سنت سے کہ آپ بہلے قرآن مجید سے لیتے ہیں ، اگر قرآن میں تھی مہیں ماتا ہے تو سنت سے

ليتة بين اورا كرسنت مين ندملانو حضرات صحابه كاقول ليتة بين اوراس قول کو لیتے ہیں جوقر آن پاسنت کے زیادہ قریب ہواورا گرصحابہ کا قول نہیں ملتا تو آپ تا بعین کے قول کے پابند نہیں رہتے بلکہ آپ بھی اجتہاد کرتے ہیں جبیا که تا بعین نے اجتماد کیا ہے۔

عبدالله بن مبارك في الوصيف سيروايت كي هي:

عجباً للناس يقولون افتى بالراى ما افتى الابالاثر (الينا) لوگوں پر تیجب ہے کہ وہ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے برفتو کی دیتا ہوں میں تواثر برفتو کی دیتا ہوں۔

ابن مبارک نے امام اعظم سے نیچی روایت کی ہے:

ليس لاخد ان يقول برائه مع كتاب الله تعالى ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع ما اجمع عليه اصحابه واماً مااختلفوا قيه فنتخير من اقاويلهم اقرب الى كتاب الله تعالىٰ او الى السنة ونجتهد وما جاوز ذلك فالاجتهاد بالرانى لبن عرف الاختلاف وقاس وعلى هذا كأنوا (اليناس ٢٢)

كتاب الله مين علم موتے موئے كى كوائى رائے سے بولنے كاحق نہيں ا ہے اور ای طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے ہوتے ہوئے سی كوبولنے كاحت نبيس ہے اور اى طرح حضرات صحابہ كے اجماع كے ہوتے موئے کسی کو بولنے کاحق نہیں البتہ جس امر میں صحابہ کا اختلاف ہوا ہے تو ہم اس تول کو لیتے ہیں جو قرآن کے قریب تر ہواس کے بعد ہی قیاس کیا جاتا ہے اور اپنی رائے سے اجتہاد وہ خص کرسکتا ہے جس کو اختلاف کاعلم مواور قياس كوجا متاجواس برائمه كاعمل تفا

وسبعه رجل يقايس آخر في مسئلة فصاح دعوا هذه المقايسة فأن أول من قاس ابليس فأقبل اليه ابوحنيفة فقال يا هذا وضعت الكلام في غير موضعه ابليس رد بقياسه على اللُّه تعالىٰ امرة كما اخبر تعالىٰ عنه في كتاب فكفر بذلك وقياسنا اتباع لامر الله تعالى لاننا نرده الى كتابه وسنة رسوله او اقوال الائمة من الصحابة والتابعين فنحن ندور حول الا تباع فكيف نساوي ابليس لعنه الله فقال له الرجل غلطت وتبت فنورالله قلبك كما نورت قلبي.(اينا)

ایک دن ابوحنیفی سے قیاس کے سلسلے میں گفتگو کرر ہے تھے، وہاں ایک تشخص ببیضا تفاوه جلا کر بولا اس قیاس بازی کو چھوڑ دو کیوں کہ بہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا حضرت امام نے اس سے کہا، ابلیس نے اپنے قیاس سے الله كحم كورد كيا ہے، جس كا بيان الله في اين كتاب ميں كيا ہے، لهذا ابلیس کا فرہوا اور ہمارا قیاس اللہ کے امرکی بیروی کے لیے ہے کیوں کہ ہم مسئلہ کو اللہ کی تماب اور اس کے رسول کی سنت اور ائمہ صحابہ وتا بعین کے اقوال کی طرف کے جارہے ہیں ،ہم فرماں برداری کے سلسلے میں تھوم رہے ہیں، بھلا ہم کس طرح ابلیس ملعون کے مساوی ہوسکتے ہیں، بین کراس تخص نے کہا جھے سے خلطی ہوگئ، میں تو یہ کرتا ہوں اللہ آپ کے دل کومنور كرے جس طرح آب نے ميرے ول كومنوركيا۔

قرآن حکیم دین اسلام کی دستوری وآئینی کتاب ہے،جواعتقادیات، عملیات، نصائے واقعات کا مجموعہ ہے، جس سے دین وشریعت کے احکام حاصل کیے جاتے بين \_الله رب العزب كاارشاد ب

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَاناً لِكُلَّ شَيْءٍ وَّ هُدَّى وَّرَحْمَةً وَّ بُشْرَى لِلْهُ الْمُعْلِدِينَ (الْحَلْ11/٨٩)

ہم نے تم پر کتاب اتاری ہے جو دین کی ہربات بیان کرتی ہے اور ہدایت ، رحمت ، بثارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ قاضى بيضاوى اس آيت كريمه كے تحت تحرير فرماتے ہيں:

بيأنا بليغا من امور الدين على التفصيل اوالاجمال بالاحالة الى السنة والقياس (بيناوى شريف جام ٥٥١٥)

قرآن دین امور میں سے ہر چیز کا بورابیان ،تفصیلا یا اجمالاً یا سنت اور قیاس کے والے کے ڈریجہ

ائمه جهتدین نے فقد اسلامی کی اساس قرآن علیم کوقر اردیا، کیوں کہ فقد کا بنیادی ماخذ قرآن کریم ہی ہے، بیاصول وکلیات کی کتاب ہے، جس میں الہی حکمت عملی اور دستورے بحث ہے، جزوی قوانین کی تفصیل بہت کم ہے علامہ شاطبی کہتے ہیں:

القرآن على اختصاره جامع ولايكون جامع الا والجدجدوع فيه امور كليأت لان الشريعه تبت بتبام نزوله لقوله تعالى إ اليوم اكبلت لكم دينكم.

قرآن علیم مخضر ہونے کے باوجود جامع ہے اور بیرجامعیت اسی وقت ہوسکتی ہے جب کداس میں کلیات بیان ہوئے ہوں کیوں کہ شریعت اس کے نزول کے ساتھ کامل ہوگئ جینا کہ اللہ تعالی نے فرمایا آج میں نے تمهارے کیے تمہالاے فرین کو کامل کر دیا۔ (الموافقات جسس ٣١٧) فقہا وجہدین نے قرآن جکیم کی پانچ سوآیات کریمہ سے فقہی احکام ومسائل مستنبط کیے ہیں اور قرآن سے استباط مسائل کے لیے فقیہ وجہتد درج زیل امور کو مەنظرىكەتا ہے۔ ٠

(۱) ناسخ ومنسوخ کاعلم (۲) مجمل ومفسر کاعلم (۳) خاص وعام کاعلم (۴) محکم و منشابہ کاعلم (۵) اس بات کاعلم بھی ضروری ہے کہ کمل میں لانے کی جو باتنیں ہیں وہ کس در ہے کہ بین فرض، واجب بسنت بمستحب وغیرہ اور نہ کرنے کے متعلق جو ہیں ان کی کیا نوعیت ہے ،حرام و مکروہ وغیرہ (مقدابحد میں)

قرآن اللہ تعالیٰ کی ٹازل کروہ کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت میں آپ ہی اپنی مثال ہے، اس مبارک کتاب سے وہی شخص تھم بیان کرسکتا ہے جوعلوم عربیہ سے پوری طرح واقف ہو خاص و عام، مشترک ومؤول کو پہچا نتا ہواور ظاہرونص کی تمیز کرتا ہواور یہ جانتا ہو کہ یہ مفسر ہے یا محکم اور اس کا جو بیان کیا گیا ہے وہ حقیقی ہے یا مجازی اور وہ صرح ہے یا کنائی اور جو استدلال کیا گیا ہے وہ نص عبارت ہے یا مجازی اور وہ صرح ہے یا کنائی اور جو استدلال کیا گیا ہے وہ نص عبارت ہے یا اشارہ ہے وہ دلالت واقتضا کے فرق کو بھی سمجھتا ہو۔

سلثت

قرآن علیم کے بعد فقد اسلامی کا ماخذ ومصدر حدیث وسنت ہے جورسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے اقوال واقعال اور تقریرات پر شتمل ہے۔ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کے اجمالی بیان کی تفصیل جیں ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے:

وَٱثْنَوْلَنَاۚ إِلَيْكَ الذَّكُرَ لِتُنْبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُوْلَ اِلنِّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.(النحل:١٦٠)

اورہم نے آپ پرذکر (قرآن) نازل کیا تا کہ جو تعلیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے وہ ان پر داشح کر دیں اور تا کہ وہ لوگ غور وفکر کریں۔

صدیت رسول کے جمت شرکی ہونے کا ثبوت قرآن تھیم کی متعدد آیتوں سے عیاں ہے چنانچے فرمان الی ہے:

مَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَيُحَدُّونَ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا

-(الحشر:١٥٩/٤)

رسول جو تهمین دیں لے لوجس سے منع کریں باز آجا کہ۔ خودرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

ماامر تکمر به فخذوہ وما نهیتکم عنه فانتهوا (ابن اجس) ماامر تکمر به فخذوہ وما نهیتکم عنه فانتهوا (ابن اجس) میں تہرین جس چرکا علم دول اسے بجالاؤاور جس سے روک دول اسے باز

آجاؤب

امت اسلام کا بیمتفقیرا جماعی مسئلہ ہے کہ قرآن کے بعد حدیث رسول جمت شری ہے، قرآن کے بعد حدیث رسول جمت شری ہے، قرآن کی بین رسول الله علیہ وسلم کی اطاعت کا غیر مشروط تھم دیا گیا ہے، حضرت ابو بمرصد بی حدیث رسول کو جمت شری سلیم کرتے ہے اوراس کی رشی میں فیصلے صا در فرماتے:

كان ابوبكر اذورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فأن وجد فيه ما يقضى به وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله فان وجد فيها ما يقضى به قضى به فأن اعياه ذلك فسأل الناس هل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه قضاء فربها قام اليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا (جمين المالانين)

حضرت ابو بکر کے سامنے جب کوئی قانونی معاملہ آتا تو وہ قرآن تکیم میں اس کاحل تلاش کرتے اگر دہاں نہ ماتا تو سنت کی طرف رجوع کرتے اگر مسنت میں بھی نہ ماتا تو لوگوں ہے دریا فت کرتے کہ اس معاملے میں رسول اللہ کے فیصلہ کا کس کوئلم ہے بسااوقات صحابہ میں پھیلوگ بتاد ہیے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں ریافیا ہے۔

حضرت ابو بکر کے علاوہ حضرت عمر عثمان علی اور دیکر صفحابہ وتا بعین کا بہی طرز عمل رہا جسے امام اعظم ابو حذیفہ نے اختیار فرمایا اور وہ سیح حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح

نہیں دیتے تھے۔

حسن بن صالح کہتے ہیں:

كان ابوحنيفة شديدالفحص عن الناسخ من الحديث والبنسوخ فيعبل بالحديث اذا ثبت عندة عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وكان عارفا بحديث اهل الكوفة وفقه اهل الكوفة شديد الاتباع لها كان عليه الناس ببلدة وكان يقول ان لكتاب الله ناسخا ومنسوخا وان للحديث ناسخا ومنسوخا وان للحديث عليه وسلم الاخير الذي قبض عليه مها وصل الله اهل عليه وسلم الاخير الذي قبض عليه مها وصل الى اهل بلد (ماقب وثن الاحد)

ابوطنیفدنا سے اورمنسوخ حدیثوں کی شدت کے ساتھ جبتو کرتے ہے، وہ حدیث برعمل کرتے ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے ثابت ہوجاتی تھی اور آپ اہل کوفد کی حدیث اور ان کی فقہ کے عارف ہے اور اپ شہروالوں کے طریقہ کے تن کے ساتھ فقہ کے عارف ہے اور آپ فر مایا کرتے ہے کہ کتاب اللہ میں ناسخ ومنسوخ ہے اور حدیث میں بھی ناسخ ومنسوخ ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات وسلم کے آخری فعل پر جس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نظر رکھتے ہے ان افعال میں سے جوان کے شہروالوں کو پہنچا۔

اقوال صحابيه:

اقوال صحابہ میں الم اعظم کے زویک مصدر شرکیت ہیں، ان کاارشاد ہے:
"اذا جساء عن المصحابة تنجیر نا" جب بمارے پاس صحابہ کے اقوال آخا سی تو ہم ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے، اگر کتاب اللہ میں اور سنت

رسول میں تھم نہیں ملتا تو میں صحابہ کے اقوال میں سے کسی کا تھم لیتا ہوں اور ان کے دائرہ اقوال سے باہر نہیں نکلتا نہوں۔

حفی اصول فقد کی کتابوں میں بھی اسے تعلیم کیا گیا ہے۔ امام مرحی کلھے ہیں:
عن ابی سعید البردعی انه کان یقول تول واحد من الصحابة مقدم علی القیاس یترك القیاس بقوله وعلی هذا ادر کنا مشائحنا۔ (اصول رحی ۲۰۵۳)

ابوسعید بردی کہا کرتے ہے، کہ صحابہ کرام کا قول قیاس پر مقدم ہے اور صحابی کے قول قیاس پر مقدم ہے اور صحابی کے قول کی موجودگی میں قیاس کو ترک کردیا جاتا ہے اور اس پر ہم نے اپنے مشارکے کو پایا ہے۔

امام اعظم کے نزدیک اقوال صحابہ قیاس واجتہاد پر مقدم ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا امکان واختال موجود ہے، کہ صحابی نے جو بات کہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہو کیوں کہ صحابہ کی عادت تھی کہ ان میں سے جس کے پاس کوئی نص ہوتی وہ بھی تو اسے قل کر دیتا اور بھی نقل کے بغیراس کے مطابق فتوی دیتا تھا۔

ستمس الائم بسرت سنے کہا ہے کہ دلائل سے ثابت ہے کہ حضرات صحابہ کے اقوال کا لینا ہر حال میں واجب ہے ، اللہ نے فر مایا ہے:

> والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. (تربه آيت ١٠١)

اورجولگ قدیم بین پہلے وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے اور جوان کے بعد نیکی میں ان کی اتباع کرنے والے بیں۔

الله تعالی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے مہاجر اور انصار صحابہ کی مدح کی ہے اور ان ان اللہ علیہ وسلم کے مہاجر اور انصار صحابہ کی مدح کی ہے جنہوں نے ان حضر ات کی پیروی کی ہے ان کی بیروی کی جہاللہ ان کی بیروی کی وجہ ہے اللہ ان کی بیروی کی وجہ ہے اللہ ان

کی اتباع کی طرف بلاتا ہے اور بیا تباع اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ دین میں ان کی رائے کی پیروی کی جائے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے: انا امان لاصبحابی واصحابی امان لامنی ۔

میں اینے صحابہ کے واسطے امان ہوں اور میرے صحابہ میری امت کیلئے امان ہیں۔

جماع

فقد حنی کا تیسرا ماخذ اجماع ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں اجماع کسی معالم میں اہل حل وعقد کے اتفاق کو کہتے ہیں، چنانچہ اصول کی کتابوں میں رتبریف مذکور ہے:

وهو اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه

وسلم على امرة من الامور (منهاج الاصول)

امت جرصلی الله علیه وسلم کے ارباب حل وعقد کاکسی امریم منفق ہوجانا۔

چنانچہ تمام فقبها کے زردیک اجماع جمت شرعی ہے اس کا جمت ہونا صدیث

واثر سے ثابت ہے۔ حدیث نبوی ہے:

لا تجتبع امتى على ضلالة (تلخيص البرص ١٨٩)

میری امت گرانی پرجشع ندهوگی۔

اورارشادگرای نے:

مأراى السلبون حسنا فهو عندالله حسن (ايناص٥٣٣)

جے مسلمان احیا مجھیں وہ اللہ کے بزویک بھی احیا ہے۔

امام شاقعی نے روایت کی ہے:

الا فبن سرة بهجة الجنة فليلزم الجباعة فأن الشيطان مع

الفذوهو من الاثنين ابعند(الساليم،١٢١)

سمجھ لوجس کو جنت کی راحت پیند ہووہ جماعت سے لگارہے اسکیے کے

ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ دو سے دور رہتا ہے۔

حضرت ابوبکر فیصلہ طلب امور میں اہل علم کا جس بات پر اجماع ہوتا ،است قبول فرمالیتے ،حضرت عمرنے کوفہ کے قاضی شرت کو کوکھاتھا:

فان جائك ماليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتبع عليه الناس فخذ به (سنن داري ج اس)

اگر تیرے پاس ایسا معاملہ آجائے جس کا تھم قرآن میں ندکورنہ ہواوراس کے بارے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم نہ ہوتو جس تھم پرلوگوں (اہل علم) نے اتفاق کرایا ہوا سے تلاش کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرلیا کرو۔

حنی اصول فقہ کے امام فخر الاسلام برزووی فرماتے ہیں ،ا جماع سے ثابت شدہ تھم پراعتقا در کھنا واجب ہے اور اس پر عمل کرنا بھی لا زم ہے اور قطعی اجماع سے انکار کفر ہے۔(اصول البردوی ص ۲۲۵)

امام صاحب ندصرف بید کداجهای کو ججت اور ماخذشر بعت تشایم کرتے ہے، بلکہ آپ کی فقد کی تدوین اجتماعی بحث وقد قتل کے طریقے پر ہوتی تھی اور آپ انفرادی رائے پر اجتماعی اجتماد کو ترجیح دیتے ہے، کیوں کہ حضرت علی کے ایک سوال کے جواب میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا تھا:

شاوروا فیه الفقهاء العابدین ولا تبض فیه رای خاصة. (جُمع الزواندج اس ۱۷۸)

السے معاملے میں جس کے متعلق قرآن دسنت سے پھے معلوم نہ ہوسکے تو تم عبادت گزار فقہا سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی ڈاتی رائے پرنہ چلو۔

\_\_\_\_ قیاس کالغوی معنی اندازه کرنا اور اصطلاح میں علمت کو مدار بنا کرسابقه فیصله اور نظیر

کی روشی میں نے مسائل حل کرنے کو قیاس کہتے ہیں۔ چنانچے بوراالانوار میں ہے:

تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة.

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جب حضرت معاذبن جبل كوحاتم بناكريمن بھيجنے كا قصدفر مایا آپ نے معاف ہے کہا'' بھا تقضی "تم تھم کس سے کرو گے؟عرض کی کتاب الله على أب في مايا "فسان لم تجد" الركاب الله يس عم ندما ؟ عرض كي رسول الله كى سنت سے ۔ آب نے فرمایا "فان لم تجد" اگرتم كوسنت رسول ميں تھم ندملا؟ عرض كي 'اجتهد بسراني 'ابني رائے سے اجتہاد كروں گاء بين كرمرور عالم صلى الله عليه وسلم

الحبد للهالذي وفق رسول رسوله بها يرضى به رسوله حد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے رسول کے قاصد کوتوفیق اس بات کی دی كدوه الله كرسول كوراضي كرف

شریعت کے احکام کی علتوں کامعلوم کرنا آسان کام بیس ہے اس کے لیے اسباب نزول معلوم كرنا الفاظ كاعبارات كالشارات كالسمحصنا ضروري ہے۔ شریعت کے احكام میں دینی اور دبنیوی فوائدمضمر ہیں علل کے معلوم کرنے سے ان فوائد سے استفادہ کا موقع

قياس كى جيت يرروشي دالتي موسة امام سرحى فرمات بين:

مذهب الصحابة ومن بغد هم من التابعين والصالحين والماضين من الله الدين جواز القياس بالراى على الاصول التى تثبت احكامها بالنص لتعدية حكم النص الى الفروع جائز مستقيم يدان الله به وهو مدرك من مدارك احكام الشرع ولكنه غير صالح لاثبات الحكم به ابتناء

(اصول السرهي ٢ص ١١٨).

صحابہ، تا بعین وصالحین اور ائمہ دین کا مسلک بیہ کہ ان اصولوں پر قیاس کرنا جن کے احکام بعض سے ثابت ہوں جائز ہے تا کہ نص کا تھم فروع پر نافذ کر دیا جائے، جس کے ذریعہ اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اور بیشر علی اخلام کے آخذ میں سے ایک ماخذ ہے کیکن قیاس ورائے میں ابتداء تھم کے اثبات کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ قیاس کا رکن اصلی علت ہے اور علت وہ وصف ہے جو تھمت وصلحت پر مشتمل ہو، جس کی بنا پر اصل کا تھم فرع پر جاری کیا جاسکتا ہے۔

مصادر شرعیہ میں قرآن وسنت اور اجماع اصول وکلیات بیں جوابینے ظاہری معنی میں محدود بیں اور دوسری طرف معاشرہ کے پھیلاؤ کی وجہ سے نت بنے پیش آنے والے معاملات ومسائل بیں الیم صورت میں فطری طور پراصول وکلیات اور نضر بی احکام کے عقلی مفہوم میں غور وقکر اور ان کی روح اور مغز سے وا تفیت حاصل کر کے اس حد تک ان کے دامن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ ہردور کے نقاضوں کو وہ اپنے اندر سمیٹ سکیں۔

خود صحابہ کرام نے ان مسائل میں اپنی رائے سے فتو کی دیا ، جن میں قرآن دسنت کی نص صرت موجود نہیں تھی۔ حضرت ابو بکرنے کلالہ کے بارے میں فرمایا:

اقول فيها برائي فان يكن صوابا قبن الله وان يكن خطأ فبني ومن الشيطان.

میں ابنی رائے سے بیات کہتا ہوں اگر وہ سے ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر فاللہ کی طرف سے ہے اور اگر فالم سے ہے۔ (منہاج اور اگر فالم سے ہے۔ (منہاج الاصول بیان تیاس)

حضرت عمرس ايك موقع يرحضرت عثان في كها:

ان اتبعت رایك فسدید وان اتبعت رای من قبلك فنعم

الراى (اينا)

اگرآپ این رائے کی اتباع کریں تو ٹھیک ہے اور اگرایے پیش رووں کی اتباع کریں تو اور بہتر ہے۔

حضرت عمر في البوموى اشعرى كوبصره كى امارت برمقردكرت وقت تعمم دياتها:
اعد ف الاشباه والنظائد وقس الامود بدايك (اينا)
پيش آمده مسائل كے مشابہ فيصله اور نظيروں كى معرفت حاصل كرواوران برائي
دائے سے تیاس كرو۔

امام اعظم سلف کی طرح جب کتاب دسنت اورا تو ال صحابہ میں مسئلہ کاحل نہ پاتے تو اجتہاد کرتے اور پیش آئدہ مسئلہ کے تمام پہلووں پر غائزانہ نظر ڈالتے بھی قیاس کی طرف متوجہ ہوتے اور بھی استحسان پر عمل کرتے ،لوگوں کی مصلحت اور عدم حرج آپ کے رہنمااصول متے جنہیں کسی وقت نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیے۔

#### استخساك

استخسان فقد منفی کا ایک اصول ہے، فقہا کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہیں ہے کہ مسئلہ کے دو پہلو میں ایک کو کسی معقول دلیل کی بنا پرتر نیج دینا۔ اس کی تعریف میں فقہا کے مسئلہ کے دو پہلو میں آیک کو کسی معقول دلیل کی بنا پرتر نیج دینا۔ اس کی تعریف میں فقہا کے مختلف الفاظ ہیں گرسب کا آل ایک ہی ہے۔

العدول عن قياس الى قياس اقوى (كاب التحقيق) أيك قياس كوجهور كراس سي زياده قوى قياس اختيار كرنا

الاستحسان ترك القياس بها هو اد فق المناس (الهودة الهوات) قياس كوترك كرك السحكم كواخذ كرنا جولوگول كے ليے زيادہ سازگار ہواسخسان كہلاتا ہے۔

طلب السهولة في الاحكام فيها يبتلي فيه الخاص والعام

Marfat.com

(ايينا)

ان ادکام میں جوخاص عام سب کوئیش آئے ہیں ، ان میں آسانی تلاش کرنا۔
استحمان در پیش مسائل کے حل کے لیے اسلامی شریعت کے مصادر و آخذ میں سے
ایک ہے ، اس کی طرف اس وقت رجوع کیا جائے گا ، جب عمومی ادکام ، عمومی نصوص یا
قیاس کے ظاہری معنی پڑمل کرنے سے مقاصد شریعت میں سے کوئی مقصد متاثر ہور ہا ہوتو
اس صورت میں متبادل شری دلیل پڑمل کر کے علم اخذ کیا جائے گا۔

بحثیت مجموعی استحسان کی ضرورت تبین صورتوں میں پیش آتی ہے(۱) موقع محل کا تعین (۲) نے مسائل کی تحقیق (۳) دفع مشقت۔

اللدنعالي خودانسانون ك\_ليآساني جابتاهي فرماتاب:

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقده:٢٠٥١) اللَّهُ مِهَارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عليه وَلَمُ كَاارِ شَادِ مِي:
رسول الله صلى الله عليه وللم كاارشاد مِي:

خير دينكم اليسر (البسرط جرور بحث استحسان)

تہارے دین کی بہتری آسانی میں ہے۔

حضرت على اور معاذ بن جبل كويمن بهجية وفتت حضور صلى الله عليه وسلم نا وفرايا:

يسرأ ولاتعسرا قربأ ولاتنفرا (مستداعمه)

` آسان كرنامشكل مين ندو النالوكون كوقريب لا ناان كونتنفر نه كرنا-

وضاحت کے کیے ایک مسئلہ کھاجا تاہے:

شکاری پرندوں کا جوٹھا پائی نجس ہے یا نہیں قیاس کی روسے پانی نجس ہے کیوں کہ شکاری پرندوں کا جوٹھا پائی نجس ہے کیوں کہ شکاری پرندوں کا گوشت نجس ہے لہذا دونوں کا جوٹھا پانی نجس ہونا جا ہے لیکن و ٹیسسروا ولا تعسروا' 'کے پیش نظر شکاری پرندوں جوٹھا پانی نجس ہونا جا ہے لیکن و ٹیسسروا ولا تعسروا' 'کے پیش نظر شکاری پرندوں

کا جوٹھا پانی نجس نہیں ہے کیوں کہ پرنڈہ چو نچے سے پانی پیٹا ہے اور چونچے میں اس کا لعاب نہیں ہوتا ہے برخلاف چو پائے کے کہ وہ ہونٹوں اور زبان سے پانی پیٹا ہے اس کالعاب پانی میں ملتا ہے اور پانی نجس ہوجا تا ہے لہذا شکاری پرندہ کا پانی کراہت کا متحمل ہے نجس نہیں ہے۔

تعامل وعرف

امام موفق مهل بن مزاحم يدروايت كرتے بين:

کلام ابی حنیفة اخذ بائنقة وقرار بالقبح والنظر فی معاملات الناس وما استقاموا علیه وصلحت عنه امورهد ابوصیفی کی بات بیتی کی وه متنداور می کی لیتے تضاور برے سے دورر بے تضاور لوگوں کے معاملات پرنظر رکھتے تنے اورد بیسے تنے کہ ان کا سی کرویہ کیا ہے اوران کے امور کس پہلو پردرست ہوتے ہیں۔

يمضى الامور على القياس فأذاقبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضى له فأذا لم يمض له رجع الى ما يتعامل به السلدن.

حضرت امام قیاس کر کے مسئلہ ال کرتے ہے اور جب قیاس میں قیاحت بیدا ہوتی تھی ،استحسان سے ال کرنے جب تک کداستحسان ساتھ دیتا تھا اور جب معاملہ ال نہ ہوتا آپ مسلمانوں کے طور طریقوں اور ان کے تعامل کی طرف رجوع کرتے۔

اس بیان سے دوبا تنیں ٹابت ہو کیں کہ پہلے آپ قیاس اور استحسان سے مسئلہ ل کرنے کی سعی کرتے اور قیاس واستحسان سے راہ سہولت نہیں نکلی ، تو آپ لوگوں کے تعامل اور عرف سے مسئلہ ل کرتے ہتھے۔

حفرت امام اعظم الوصنيف روسيني كري و الماسيني الماسيني الماسيني المستوني الماسيني المستوني الماسيني المستوني الم

اس بیان سے ظاہر ہے کہ اصول سنہ (جھ اصول) کے بعد عرف سے حضرت امام استدالال کرتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشاد:

> وما رای البسلمون حسنا فهو عندالله حسن. جس کومسلمان احیها مجھیں وہ اللہ کے نزد کی احیها ہے۔ سے عرف کا دلیل ہونا ٹابت کرتے ہیں۔ (مونق بحوالہ وائے بہاص ۱۲۳)

# فقه في كے ناقلين

امام اعظم ابوحنيفه رحمة التدعليدكي قانون سازمجلس ميس جواسلامي احكام ومسائل مرتب ومدون ہوئے انہیں آپ کے شاگرد قلم بند کیا کرتے اور اسے انہوں نے دوسروں تک پہنچانے کی سعی بلیغ کی ، تلابقہ آپ کی مرویات کے ناقل ہوئے ،ان میں سے ہرایک تفداورصاحب علم وصل تھا،اس لیےان کی مرویات پراہل علم نے ہردور میں اعتاد كيا،آب كفتهي آرااورمسلك كفل كرنا بلاشرا يك عظيم خدمت وين ب، جس ك ذربيع عالم اسلام ميں فقة حتى كى اشاعت ہوئى يجلس درس اور مجلس قانون ساز ميں ہزاروں تلاندہ شریک ہوئے، ان میں سے بعض نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر زانوے ادب تہد کیا، کھے نے عرصہ تک کسب فیض کیا اور آپ کا طریق ومنہاج اخذ کرنے کے بعدوطن لوٹ مجنے بعض مستقلا وابستہ دامن رہے اور تاجین حیات آب کوچھوڑ کرنہ مسكا اليا يجتنيس نامور تلانده كيارے بيل امام صاحب في إرار شاوفر مايا: هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثبأنية وعشرون يضلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوئ واثنان ابويوسف وزفر يصلحان لتأديب القضاة وارباب الفتوى (ابومنيف ابوزم والاالا) میر چھتیں آدمی ہیں،ان میں سے اٹھا کیس قاضی بنے کے لائق ہیں، چھمفتی بننے کے لائق ہیں اور ابو بوسف، زفر قاضیوں اور مفتیوں کی تاویب واصلاح كى قابلىت ركھتے ہیں۔

اس میں شبہیں کہ جن تلافرہ کو آپ نے قاضی مفتی اور ان کے مربی بننے کے

لائق بتایا ہے،ان کاعلمی ذوق آپ کی زندگی میں اتنا کامل و پخته ہو چکا تھا، کہ بیلوگ بخیر وخوبی قضا وافنا اور قضاء القصناة کے مناصب کی ذمه دار بول سے عہدہ برآ ہو سکتے تنے، چنانچے امام صاحب کی وفات کے بعد جب حکومت اسلامیہ کے بلادوامصار کی قضائے عہدے ان شاگر دوں کو بیش کیے گئے ،تو انہوں نے بحسن وخو بی امام صاحب کے مدونہ قانون اسلامی اور اصول شریعت کی بنیادوں پرفتوے دیے،مقد مات کے فیصلے کیے اور ساتھ ہی اینے زیر درس تلامذہ کو فقد حنفی کے اصول وا تبین اور امام اعظم کے فقہی اقوال وآرائ روشناس كراياءاس طرح مملكت اسلاميه كطول وعرض ميس فقد حقى خوب شالع وذالع موالخصوصيت كے ساتھ قاضى ابوبوسف جب قضاء القصناة كے عهدے ير فائز ہوئے تو انہوں نے قاضوں کی تعلیم وتربیت امام اعظم کے وضع کردہ قو اعد فقہ وا فتا کی روشن میں کی اس طرح ابو بوسف کی درسگاہ سے جو قاضی اور مفتی بھی پیدا ہوا، وہ مسلک ابوصنیفہ کا ترجمان اور اس کامعتبر ناقل بنا، بیسلسلہ امام صاحب کے تلا فدہ ہی تک محدود مہیں رہا، بلکہ چراغ سے چراغ جلتے رہے اور ان شاگردوں کے شاگرداور پھران کے شاكرد صديون بنك اسلامي بلادوامصارين فقد حقى كى ترويج واشاعت كالمبتم بالشان فریضدانجام دینے دہے۔

ویل میں ان اہم شاگردوں کے مختصر حالات زندگی اور علمی کمالات بیش کیے جائیں سے جوفقہ فن کے رادی وناقل اوراس کی اشاعت میں جن کااہم کردارر ہاہے۔

# (۱) قاصى الولوسف رضى الدعنة ويتامله

ابوبوسف بعقوب بن ابراہیم بن حبیب کے جداعلی سعد بن حتبہ صحابی رسول خصہ قاضی ابوبوسف کوقدرت نے ذہن دسماا ورشوق علم سے حظ وافر عطافر مایا تھا، مگر ابتدا میں والد کے سماتھ کسب معاش کی مصروفیات کی بتا پر تخصیل علم کا موقع نہ ملا، فرصت کے میں والد کے سماتھ کسب معاش کی مصروفیات کی بتا پر تخصیل علم کا موقع نہ ملا، فرصت کے جواد قات میسرا تے محمد بن ابی لیل کی درسگاہ میں شریک ہوتے سے سلسلہ تقریباً آئھ سال

تک جاری رہا، اس کے بعد امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ جلس ان کواتی پند
آئی، کہ بمیشہ کے ،لیے اس سے وابستہ ہو کر طلب علم میں منہمک ہو گئے، ان کے والد نے
جب بیرحال و یکھا، تو ایک دن امام صاحب کے حلقہ درس میں پنچے اپنے فرزند کوز بردی
گر لائے اور کہا، ابو حذیفہ مالدار شخص ہیں ہم ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ کچھ دنوں مجلس
درس میں حاضر نہ ہوئے کے بعد جب آئے ، تو امام صاحب نے غیر حاضری کا سبب
دریا فت کیا، جواب دیا:

الشغل بالمعاش وطاعة والدى

كسب معاش كي مشغوليت اور والدكي اطاعت مانع ربي \_

مجلس برخاست ہوئی، تو امام صاحب نے انہیں روپوں کی ایک تھیلی دی اور فرمایا، اسے ضروریات بیں خرج کرواورختم ہوجائے تو کہنا۔ اس طرح امام صاحب آپ کے اخراجات کے کفیل ہوئے اور آپ بے فکری کے ساتھ مخصیل علم میں مصروف ہوگئے، مددمعاش کا بیسلملہ امام اعظم کی آخری عمر تک جاری رہا۔

امام اعظم کےعلاوہ دوسرے شیوخ واسا تذہ سے بھی علوم وننون کی تخصیل کی تھی۔
امام ابو بوسف نے خداداد ذہانت ، فطری ذوق علم اور ذاتی محنت وکاوش سے اپنے دور کے اجلہ علما وفقہ اسے سالہاسال کسب علم کر آئے اپنے واس کو علم وفضل کی دولت سے بھرلیا تقااور دنیا کے اسلام کی عظیم عبقری شخصیت بن گئے تھے۔ فقہ واجتہا دہیں ذروہ کمال کا کہ بہنچ ، حدیث وسنت کے زبر دست عالم ، ایام عرب ہفیر قرآن میں کامل وسنگاہ کے تھے۔ مدیث وسنت کے زبر دست عالم ، ایام عرب ہفیر قرآن میں کامل وسنگاہ کھٹ تھے۔

ابن خلكان لكهية بين:

كان فقيها عالما حافظا، (ونيات الاعيان جهم ٢٨٩) ابو يوسف فقيه، عالم اور حافظ عقد عمار بن ابي ما لك كمت بين:

ماكان في اصحاب ابي حنيفة مثل ابي يوسف لولا ابويوسف ماذكر ابوحنيفة ولامحمد بن ابي ليلي ولكنه هو نشرقولهما وبث علمهما (ايضاص٣٩٠)

امام ابوصنیفہ کے شاگر دون میں ابو پوسف جیسا کوئی نہ تھا، اگر ابو پوسف نہ ہوتے ،توامام اعظم اور محمد بن الی کیلی کا ذکر نہ ہوتا،انہوں نے ہی ان دونوں کے اقوال اور علم کو پھیلایا ہے۔ امام اعظم ابو بوسف کی عمیا دست کرے نکلے ، تو فرمایا:

ان يبت هذاالفتي فأنه إعلم من عليها واومي الى الارض.

اگر بینو جوان مرگیا ،توروئے زبین کاسب سے برداعالم گزرگیا۔ والصيب امام اعظم كى وفات كے بعد حلقہ درس قائم كيا، جس ميں طالبان علوم جوق در جوتی شامل ہونے کیے، لالا چینک بیر حلقہ درس با قاعدہ قائم رہا،عہدہ قضا کی وجہ سے دن میں فرصت شانی او رات میں درس دیے آپ سے ہزاروں افراد نے علم

پورے دور اموی اور ابتداے دور عبابی میں عموما قضاۃ خلفا وامرا کے تابع ہوا کرتے تھے اور انہی کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، یہی وجہ تھی، کہ امام اعظم سفیان توری، امام ما لک جیسی عبقری شخصیتوں نے میرم قبول نہ کیا۔ لیکن امام ابوبوسف نے ان لوگوں کے برخلاف خلیفہ مہدی کے زمانے میں عہدہ قضا قبول کرلیا، جس میں ان کی معاشی زبوں حالی اور دینی مصلحت شامل تھی ، کہ وہ اس منصب پر فائزره كرابل اسلام كوحق وانصاف دلاسكيس كے اور امام اعظم كى فقه كى روشنى ميس فيصلے كرسكيل مح بس سے ميفتى مسلك عام بوگا اور مارى دنياس سے فائدہ حاصل كرے

گی، چنانچہ آپ نے اس عہدے پر فائز رہ کر پوری ایمانی جرأت کے ساتھ وہی فیلے صادر کیے، جواسلامی شریعت کی رو ہے حق تھے۔اس سلسلے میں بھی کسی کی ناحق رعایت نه کی ، وزرا دار کان دولت کی شہادتیں رد کردیں ، ہارون جیسے بااقتدار خلیفہ کومعمولی رعایا کی صف میں لا کر کھڑا کر دیااوراس کے سامنے بھی اظہار جن سے بازندرہے، ہارون نے اسيخ زمان مين آب كوتمام مما بك اسلاميركا قاضى القصناة بناديا تقاءآب بى كحم ے قاضیو س کا تقرر کیا جاتا تھا۔

#### فقهروا جنتهار

امام ابوبوسف كاسب سے وسيع ميدان فقدواجتها د تفااورانهوں نے اس علم ميں سب سے زیادہ اپنی جولائی طبع اور جودت فکر کا استعال کیا ہے، وہ بلاشبدامام اعظم کے تلانده ہی میں جہیں بلکہ اسیے تمام معاصرین میں بحیثینت فقیہ وجمہدسب سے تمایاں ہیں اورامام اعظم کی مجلس مدوین فقد کے سب سے اہم رکن ہیں اور اس حیثیت سے ان كوشهرت بهى حاصل موتى على بن صبالح ان كوافقه الفقها اورسيد الفقها كمت عقه یکی بن مجین کہتے ہیں: اہل عراق میں وہ سب سے بڑے نقیہ تھے۔ امام صاحب كى كتاب "اختلاف ابن ابى ليلى وابى حنيفه" ال كتفقه كا برا شوت ہے۔ نقد میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہاصول نقد کی تدوین ہے۔ طلحہ بن محمہ بن جعفر كمنتي بين:

ابويوسف مشهور الامر ظاهر الفضل وهو صاحب ابي حنيفة وافقه اهل عصرة ولم يتقدمه احد في زمانه وكان النهاية في العلم والحكم والرياسة والقدر واول من وضع الكتاب في اصول الفقه على مذهب ابي حنيفة واملى البسائل ونشرها وبث علم ابي حنيفة في اقطار الإرض

🕟 🧢 🛴 (وقیات الاعیان چسس ۳۹۰)

ابو بوسف مشہورالا مراورصاحب فضل تھے، وہ ابو صنیفہ کے شاگر دہتے، اپ معاصرین میں سب سے بڑے نقیہ تھے، ان کے زمانے میں کوئی عالم ان سے آئے ہیں بڑھا، وہ علم و حکمت ریاست اور فضل میں مرتبہ کمال پر فائز سے آگے ہیں بڑھا، وہ علم و حکمت ریاست اور فضل میں مرتبہ کمال پر فائز سے، وہ پہلے محف ہیں، جنہوں نے مذہب الی حذیفہ پر اصول فقہ میں کتاب کھی اور مسائل کوا ملا کرایا اور انہیں عام کیا اور روئے زمین میں ابو صنیفہ کے علم کی اشاعت کی۔

تصانيف

امام ابو بوسف ان علما وفقها میں ہیں، جنہوں نے علوم وفنون اسلامی کی تدوین کی،
ثدوین کے ابتدائی دور میں ہیش بہا کتابیں تصنیف فرمائیں۔آپ نے
حدیث، فقہ، اصول فقہ، قانون، اختلافیات پر جامع، مفید کتابیں تصنیف کیس۔ کشف
الظنون میں ہے:

ان الأمالي لابي يوسف في ثلاث مائة مجلد. ابوبوسف كامالي تين سوجلدون مين شيس -

ابن ندیم نے آپ کی ایک امالی کا ذکر کیا ہے جو ۳ سرمباحث پر مشمل تھی۔ دوسری کتاب دوسری کتاب دوسری کتاب دوسری کتاب الجوامع "جس کے جالیس جھے تھے، جس میں اختلاف علما کا بیان ہے، ان کی ایک کتاب اصول فقہ میں تقی، جس میں آنہیں اولیت حاصل تھی ، افسوں کہ بیہ کتاب اصول فقہ میں تھی ، جس میں آنہیں اولیت حاصل تھی ، افسوں کہ بیہ کتابیں دست بردز مانہ سے محفوظ نہ رہ مکیں۔

آپ کی کتابوں کی فہرست حسب ذیل ہے: (۱) کتاب الآثار (۲) اختلاف این الی لیلی وائی حدیقة (۳) الردعلی سیر الاوزاعی (۴) کتاب الخراج (۵) کتاب المخارج والحیل۔

كتاب الخراج

قاضی ابو پوسف کی سب سے اہم شہرہ آفاق کتاب کتاب الخراج ہے۔ آپ کے

زمانه بین اور بعد کی صدیوں بین اس موضوع پر متعدد کتابیں کھی گئیں، جن میں کی بن آدم کی کتاب الخراج ، ابن عبید کی کتاب الاموال اور ابن رجب کی استخراج احکام الخراج وغیرہ بہت مشہور ہیں، مگر کوئی کتاب ان خصوصیات کی حامل نہیں، جن کی امام ابویوسف کی کتاب حامل ہے۔

امام ابو یوسف نے بید کتاب خلیفہ ہارون رشید کی فرمائش پرتخریر کی۔ کتاب کی ابتدا میں امام ابو یوسف تحریر کرتے ہیں:

کتاب کا اسلوب نگارش ہے، کہ پہلے مسئلہ کے متعلق قرآنی آیات پیش کرتے ہیں پھراحادیث نبوید وآثار صحابہ اس کے بعد ضرورت مقتضی ہوتی ہے تو امام ابوحنیفہ یا دیگر ائمہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ضرورت مقتضی ہوتی ہے، تو خوداج تہا وکرتے ہیں۔

اس کتاب کے ذریعہ انہوں نے صرف اسلامی خزانہ کے ماصل ویجارج کی تفصیل ہی بیان نہیں کی ہے، بلکہ حکومت کے اسلامی تصور اور خلافت راشدہ کے منہاج کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس طرح انہوں نے قیصری طرز حکمرانی کو بدل کراسلامی جمہور بہت کی روح کواز سرنوزندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔

کتاب الخراج میں ابو یوسف نے جہاں امام اعظم کے افکار وآرا کا ذکر کیا ہے، انہیں دلائل و براہین سے موید کیا اور قیاس واستحسان کی وجہ بھی بتائی علمی امانت کی ادائیگی کی فکر انہیں اس قدر دامن گیر ہت کہ وہ استاذ کی ولیل کو بیان کر ناا تناضر وری سیجھنے ہیں، جتناا بی دلیل کانہیں۔

كتاب كى ابتداميں قاضى ابو يوسف نے خليفہ كوخلافت راشدہ كے نہج برحكمراني كى تا كيد كى اورايين فرض منفى كوبروى قوت وجرأت كے ساتھ انجام دیا۔ وہ لکھتے ہیں: اے امیر المومنین! اللہ تعالیٰ نے جوجمہ وثنا کا مستجن ہے، آپ پر ایک بڑے بھاری کام کابارڈالا ہے،اس کا نواب سب سے بڑااوراس کی سزاسب سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے سپر دکی ہے اور آپ شب وروز ایک خلق کثیر کے لي تعير كرتے بين اس فے آپ كوان كارا كى بنايا ہے، ان كى امامت آپ كے حوالہ ہے، ان کے ذریعہ آپ کو آز مائش میں ڈالا ہے اور سلف کے معاملات چلانے کی ذہبے داری آپ کوسونپ دی ہے، جو تعمیر خوف خدا کے سواکسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ در تہیں تھہزتی ا کھاڑ کراسی پر گرادیتا ہے جواس کا بنانے والا اور اس تغییر میں اس کی مدد کرنے والا ہو، راعیوں کوانیے رب کے سامنے اس طرح حساب دینا ہے، جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا کلے کے مالک کوحساب دیتا ہے، ٹیڑھی راہ نہ چلیے ، کہ آپ کا گلہ ٹیڑھا چلنے لگے ، تمام · لوگوں کوخدا کے قانون میں بکسان رکھے ،خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور ،کل خدا کے حضورا باس طرح ندحاضر ہوں ، کہ آب زیاد تیال کرنے والوں میں سے ہول ، کیول کہ ہوم الدین کا حامم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا، نہ کہ مرتبول کی بنا پر ....اس سے ڈریے کہ آپ ایٹ گلہ کوشائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا پورا بدلہ آب سے نے۔ (اکاب الخراج ص۱-۱۹)

# (٢) امام محمد بن حسن شعب في رضى الله عند ١٩١١ ميتا الميتا ١٨٥١ م

ابوعبداللد محر بن حسن شیبانی واسط میں بیدا ہوئے، پھر والدین نے کوفہ کو وطن بنایا، جہاں آپ کی پرورش و پرداخت ہوئی۔کوفہ اس وقت علم وفضل کا گہوارہ تھا، بہیں امام محرکی تعلیم وتربیت کا آغاز ہوا۔اولاقر آن،اوب، لغت کی تصیل کی، پھر شیوخ کوفہ کے حالتہا ہے درس میں شریک ہوئے۔فطری صلاحیت اور ذوق علم نے صغری ہی میں جو کے حالتہا ہے درس میں شریک ہوئے۔فطری صلاحیت اور ذوق علم نے صغری ہی میں جو

ہر قابل بنادیا۔ چودہ سال کی عمر میں امام صاحب کی مجلس میں عاضر ہوئے۔ پھر آپ کی زندگی میں کی اور کے سامنے زانوے تلمذ تہذیبیں کیا۔ جب امام صاحب کا وصال ہوا، تو قاضی ابو یوسف سے فقہ کی تکیل کی۔ پھر حدیث کی تحصیل کے لیے امام مالک کی خدمت میں عاضر ہوئے ، تین سال قیام کر کے آپ سے حدیث وسنت کا درس لیتے رہے۔

قوت حفظ وصبط، جودت فہم وادراک نے امام محد کو قرآن وتفیر، فقہ وحدیث، نوع میں محد کو قرآن وتفیر، فقہ وحدیث، نحو، عربیت اور حساب میں حاکمانہ قدرت عطا کردی تھی۔ آپ کے نفسل و کمال کا اعتراف اکا برملت نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

اعتراف اکا برملت نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

مهر الوعبيد: "مسار ايت اعلم بكتاب الله من محمد بن حسن "ميل في محمد بن حسن "ميل في محمد بن حسن "ميل في محمد بن حسن سن براعالم قرآن بيل و يكها - (الفوائد البيدس ٢٩)

المرابام شافعی: "مسار ایت افصح منه و کنت اطن افر اینه یقوا القوآن کسان القوآن نول بلغته "میس نے ان سے زیادہ سے کلام کرنے والائیس و یکھا، میں جب ان کوقرآن کی تلاوت کرتے ہوئے و کھاتو گمان کرتا گویا قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ (کتاب الانساب للسمعانی)

جہ ابن عماد صبیل: امام محمد بن حسن سے زیادہ حلال وحرام علل حدیث، ناسخ ومنسوخ کا جانے والا میرے علم میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اگرلوگوں میں انصاف ومنسوخ کا جانے والا میرے علم میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اگرلوگوں میں انصاف موتا ابتو یقین کرتے کہ امام محمد جبیبا کوئی شخص انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں و یکھا۔

ملاری بن سلیمان: بین نے امام محدسے زیادہ کوئی صاحب عقل نہیں و یکھا۔ (تاریخ بغداد)

ملا امام شافتی: "مسارایست اعقل و لا افقه و لا ازهد و لا اورع و لا احسن نطقا من محمد بن حسن "میس فی امام محدی برده کرفقمند، فقیه، زابد، متورع نبیس دیکها، ندان سے اچھا کلام کرنے والا (تندیب الاما فودی)

امام محمے نے اینے عہد کے اساطین علم سے علم وصل کی دولت حاصل کی اوراسے عام كرنے كے ليے جامع كوف ميں حلقه درس قائم كيا اورآب كے حلقه درس سے ہزاروں طالبان علم وابسة بوئے ،لوگول كارجوع عام آپ كى طرف بوتا ،امام شافعى فرماتے ہيں: كان اذا حدثهم عن مألك امتلاً منزله ركثر الناس حتى يضيق عليه الموضع.

جب آپ طفته درس میں امام مالک کی مرویات بیان کرتے تو لوگوں کی كثرت كي وجهت كحر بجرجا تااور جكه بخك جوجاتي-

١ امام محرفے نے کوفہ کے غلاوہ بغداد،رے اور دوسرے مقامات میں بھی جہال وہ معے بجلس درس قائم کی اور ان کی قیض رسال بارگاہ سے لوگوں نے خوب خوب کسب علم كيا۔ أمام شافعي رحمة الله عليه فرمات بين: مين نے امام محرے ايك اونث كے بوجھ كے برابرعكم حاصل كياء اكروه ند موت توجي پروه علم ند كاتا جو كھلا ہے۔ (شدرات الذہب)

#### خدمت حديث

امام محدید این دور کے اساطین حدیث سے اس علم میں کمال پیدا کیا، وہ اپنی قوت حفظ وصبط كى بناير بهيت بون عصدت بن مجت عنه بالخضوص امام ما لك كى مرويات كامين مجهج جاتے تھے۔حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

كان محمد بن حسن من بحور العلم والفقه قويا في مالك. امام محرعكم وفقد كيسمندر يتصاورامام مالك كي مرويات ميں قوى تھے۔ مؤطاامام مالک کے سولہ متداول سیخ ہیں، جن میں یکی بن یکی مصمودی کے سیخ كومؤطاامام مالك بح نام سے جانا جاتا ہے۔ مؤطاكى مرويات كوامام محرفے اپنى كتاب مؤطاامام محرمیں تقل کیا ہے، جسے معمودی کے نسخ پراس لحاظ سے فوقیت حاصل ہے، کہ

انہوں نے صرف امام مالک کی مردیات کوفقل کیا ہے، جب کہ امام محمہ نے امام مالک کے علاوہ دیگر شیوخ حدیث کی روایتیں بھی شامل کی ہیں، ظاہر ہے کہ اس اضافے ہیں افادیت زیادہ ہوگی۔

#### فقهرواجتهار

امام محمد کی علمی شخصیت کاسب سے تمایال پہلوعلم فقد ہے اور وہ اپنے عہد میں فقد کے تا جدار شخصیت کا سب سے تمایال پہلوعلم فقد ہے اور وہ اپنے عہد میں فقد کے تا جدار ہتھے، ان کی فقہی بصیرت واجتہا دے دوسرے مجتبدین صرف معترف ہی ہیں۔ بلکہ ان کی صحبت کے تربیت یا فتہ یا ان کی فقہی تصانیف کے خوشہ چیس ہیں۔

جرد امام احمد بن عنبل کا بیان ہے: فقہ کے تمام دقیق مسائل بیس نے امام محمد سے اخذ کیے بین۔

ملا امام مرنی کہتے ہیں: امام ابوعنیفہ اہل عراق کے سردار ہیں، ابو پوسف ان سب سے زیادہ تنبع سنت ہیں۔امام محد نے سب سے زیادہ تفریع کی ہے۔

ابی العواق بعد ابی المی العواق بعد ابی المنه دیاسة المفقه بالعواق بعد ابی موسف و تسفقه به الاتمة "عراق می ابویوسف کے بعد فقد کی ریاست امام محر پرختم موسف است اند تفقد حاصل کیا۔ (میزان ترجمه مام محد)

ا مام شافعی کبا کرتے ہے: میں فقہ میں امام محد کاسب سے زیادہ ممنون احسان مول است

امام محد نے ایک لاکھ سے زیادہ مسائل مستبط کے،استباط واستخراج مسائل کے کاظ سے ان کواجتہا دکا درجہ حاصل تھا، خلیفہ ہارون رشید نے آپ کی نفتہی بصیرت سے متاثر ہوکر قاضی بنایا۔امام محمد جب تک اس عہدہ پر فائز رہے بلاخوف وخطرعدل وانصاف کے ساتھ فیصلے صا در فرماتے رہے،انہوں نے بھی اپنے فیصلوں میں خلیفہ وقت یا ارکان دولت کی پروانہ کی۔ چٹانچہ جب امان یا فتہ یجی ہن عبداللہ کے خلاف عہد تھا کی استلہ پٹن ہوا تو امام محمد نے خلیفہ ہارون رشید کی مرضی کے خلاف فیصلہ دیا تو

آپ عماب شاہی میں مبتلا ہوئے۔منصب قضا وافقا سے معز ول کر کے آپ کوقید کردیا گیا،اس طرح آپ نے قیدو بند کی صعوبتیں جھیلیں۔ پچھ دنوں بعد آپ کوقید سے نکال کراعز از واکرام کے ساتھ قاضی القضا ق کے منصب پر فائز کیا گیا۔

(مناتب كردري ج ٢ص ١٦٥)

تدوین فقہ کے باب میں امام محمد کا مرتبہ ان کے تمام معاصرین میں سب سے بلند ہے۔ انہوں نے امام اعظم کے مجہدات دوسرے ائمہ کے اقوال نیز اپنے استنباط وتفریعات کومبسوط، جامع کبیر، جامع صغیر، سیر صغیر، سیر کبیر اور زیادات میں جع کر کے صرف احتاف ہی نہیں بلکہ دیگر مکا تب فقہ کے فقہا کے لیے اجتہا دواستنباط کی راہ کھول دی، بلاشبہ دنیا ہے اسلام پرامام محمد کا بیاحسان عظیم ہے۔

#### تفنيفات

امام محمد نے بے شار کتابیں تصنیف کیں۔ آپ کی تصنیف کردہ تمام کتب کی تعداد نو سوننا نو سے شار کی گئی ہے۔ اور کل مسائل جو آپ نے کتاب وسنت واجماع کی روشن میں مستنبط کیے ہیں، ان کی تعداد دس لا کا ستر ہزار تمیں یا دس لا کا ستر ہزار ایک سو ہتائی گئی ہے۔ (حدائن الحقیص ۱۵۵)

#### ظاہرروایت

آپ کی سب سے پہلی تصنیف میسوط ہے، اس وجہ سے اس کواصل کہا جاتا ہے، پھر جامع صغیر پھر جامع کی ہیں ہوں جامع صغیر پھر جامع کمیر پھر زیادات تصنیف کی۔ پھر سیرصغیر، سیر کبیر تصنیف کی۔ ان کتابوں کوفقہا کی اصطلاح میں ظاہر دوایت اور اصول کہتے ہیں۔

#### مبسوط

مبسوط میں آپ نے امام ابو پوسف کے جمع کردہ مسائل کووضاحت کے ساتھ عمدہ انداز میں مرتب کیا ہے۔

#### عامع صغير

اس كتاب ميس امام محد نے امام ابو يوسف كى روايت سے امام اعظم كے اقوال كھے ہيں۔
سيد الحفاظ امام الجرح والتعديل ليجي بن معين نے جامع صغير امام محد سے
پردھى ۔ تہذيب الاسماء واللغات ميں ہے:

عن يحيى بن معين قال كتبت الجامع الصغير عن محمد بن الحسن.

المحسن. یجا معین نے کہا: میں نے جامع صغیرامام محدسے کھی۔ پیکا بن عین نے کہا: میں نے جامع صغیرامام محدسے کھی۔

#### خامع كبير

اس میں امام صاحب کے اقوال کے ساتھ امام ابو یوسف اورامام زفر کے اقوال بھی موجود ہیں۔ ہرمسکلہ کو دلیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ہی جائع صغیر سے زیادہ دشوار اور دقیق ہے۔ بعد کے نقہانے اصول فقہ کے مسائل زیادہ تراسی سے اخذ کیے ہیں۔ بڑے بڑے ہوئے نامور فقہانے اس کی شروح تکھیں۔ جن میں سے ۲۲ کا ذکر کشف انظون میں ہے۔ ادب وحر بیت میں اگر چہام محمد کی کوئی مستقل کتاب نہیں ، کین فقہ کے جو مسائل شحو کے جزئیات پر ہٹی ہیں ، اکثر جائم مجمد کی کوئی مستقل کتاب نہیں ، کین فقہ کے جو مسائل شحو کے جزئیات پر ہٹی ہیں ، اکثر جائم مجمد میں موجود ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے ، کہ اس فن میں ان کا پا یہ کتنا بائند تھا۔ چنا نچ ابن خلکان وغیرہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ کتب تاریخ میں موجود ہے کہ ایک بڑا عیسائی عالم علما سے مناظرہ کرتا رہتا۔ دین اسلام سے خوب واقف تھا ، کیکن مسلمان نہ ہوتا ، اس نے جائم کمیر کا مطالعہ کیا تو مسلمان ہوگیا اور کہا: ''ھذا مصحمد کیم الاصغی فکیف محمد کیم مطالعہ کیا تو مسلمان ہوگیا اور کہا: ''ھذا مصحمد کیم الاصغی فکیف محمد کیم الاک سے تو بائل کے کوئے ہوں گے۔ تہمارے بڑے علوم کے خوب واقع ہوں گے۔

زيادات

جامع كبيرك بعدجوفروع يادآت رہے، دواس بيں جمع كيے بيں اى ليےاس كو

زيادات كہتے ہيں۔

سيرصغير

یرکتاب سیر میں ہے امام اوزاعی نے اس کودیکھا تو تعریف کی الیکن میری کہا، اہل عراق کوسیر سے کیا نسبت۔

سيركبير

جب امام محرکوامام اوزائ کا ذرکورہ بالا جملہ معلوم ہواتو انہوں نے سیر کبیر کھی۔
ساٹھ ضخیم اجزا میں مرتب کیا اور تیاری کے بعد ایک ٹچر پرلدواکر ہارون رشید کے پاپ
لے جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے از داہ عزت افزائی شہرادوں کو استقبال
کے لیے بھیجا اوران کو ہدایت کی کہ امام محمہ سے اس کی سند حاصل کریں۔ امام اوزائی نے بھی اس محققانہ کتاب کی بہت تعریف کی۔
اس کے علاہ آپ کی ایک کتاب کتاب الجم بھی ہے۔
اس کے علاہ آپ کی ایک کتاب کتاب الجم بھی ہے۔

امام محمد اور قضا

امام محمہ نے آگر چیدندگی کا برواحمہ دربار کے تعلق سے بسر کیا ہیکن آزادی اور حق کوئی پرقائم رہے الا یہ خصافون فی اللہ لو ملہ لائم "پڑل کرتے رہے۔ هے اچیا کی علوی نے علم بغاوت بلند کیا ہ تو ہارون رشیدان کا سروسامان دیکھ کرحواس باختہ ہو گیا اور دب کرصلے کر لی۔ معاہدہ صلح قلم بند ہوا۔ یجی کے اطمینان کے لیے بردے بردے علی نفسلا بھی ثین وفقہا نے اس پر دسخط کیے۔ یجی صلح پر راضی ہوکر بغداد آئے تو چندروز کے بعد ہارون رشید نے تفض عہد کرتا چاہا، بہت سے علیا نے ہارون رشید کے خوف سے فتوی وے دیا کہ صورت موجودہ میں تفض عہد جائز ہے ہیکن امام محمد نے علائے خالفت کی اورا خیر تک این اصرار پرقائم رہے۔ بالآخر خلیفہ ہارون نے غصہ سے مغلوب ہوکرامام محمد کے منہ پر دوات بھینک کر ماروی، جس سے آپ کا چرہ مبارک زخمی ہوگیا اورخون

کیڑوں پر بہنے لگا۔ خلیفہ نے یہ بھی کہا، کہ آپ جیسے لوگ ہی ہمارے خلاف بغاوت کرنے والوں کے حوصلے بڑھاتے ہیں، امام محمدلوث کرائے تو خلیفہ کا قاصد پہنچا کہ آج سے آپ نہ مقد مات کے فیصلے کریں، نہ فتوی دیں، کیکن امام محمد نے کوئی پروانہیں کی اور خلیفہ کے موافق فتوی نہ دیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کوئدامت ہوئی، قاضی القضاة اور مقد کے موافق فتوی نہ دیا، کیکن کچھ دنوں کے بعد خلیفہ کوئدامت ہوئی، قاضی القضاة اور مقرب بنایا اور ایک ماتھ رہے لے گیا، جہاں ان کا اور امام نحو کسائی کا ایک ہی دن انقال ہوا۔ خلیفہ افسوس کے ساتھ کہا کرتا تھا، کہ ہم نے ایک ہی دن فقہ اور نحو دونوں کو مقام رہے میں فن کردیا۔

# (٣) امام زفررسی الله عنداله یا ۱۵۸ ه

ابوالہذیل زفرین بذیل بصرہ کے باشندے عظے،والد اصفہان کے والی عظے،جہاں امام زفری ولادت ہوئی۔

آپ نے تحصیل علم کا آغاز محد ثین کی آغوش سے کیا اور علم حدیث میں کمال پیدا کیا لوگ آپ کوصاحب الحدیث کینے گئے۔ پھر آپ کی ذہانت وطہائی تخصیل فقہ کے لیے امام اعظم کی درسگاہ میں لائی۔ امام اعظم کی مجلس درس میں بجیب کشش تھی ، کہ جوا یک ہار اس میں شریک ہوگیا، اقد پھر کیا مجال کہ دہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جائے۔ امام زفر بھی جب امام صاحب کی ہارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیور نے کی درسگاہ ہوں کو فیر آباد کہد دیا ، جب امام صاحب کی ہارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیور نے کی درسگاہ ہوں کو فیر آباد کہد دیا ، امام صاحب کی بارگاہ میں آئے تو اپنے سابقہ شیور نے کی درسگاہ ہوں کو فیر آباد کہد دیا ، امام صاحب کی مجلس درس عام مجلوں سے مختلف تھی ، اس میں مسئلہ بیش کیا جاتا ، تلانہ ہی طریقہ استراط تحریر کر دیا جاتا۔ حلقہ درس میں قوت استدالال واجہ تا دکی حیثیت سے امام طریقہ استناط تحریر کر دیا جاتا۔ حلقہ درس میں قوت استدالال واجہ تا دکی حیثیت سے امام ابو یوسف کے بعد امام زفرا نتیازی شان رکھتے تھے۔

امام زفرامام اعظم کا حددرجه احترام کرتے ہتے، فرماتے ہتے، میں امام صاحب کی زندگی میں ان سے اختلاف کرتا تھا، گراب ہمبت نہیں پڑتی، اپنی شادی کے موقع پرامام

صاحب کوخطبہ نکاح کے لیے مدعو کیا، امام صاحب نے دوران خطبہ فر مایا، حاضرین! بیہ زفر ہیں جومسلمانوں کے امام ہیں اور شرافت وعلیت کے لحاظ سے مسلمانوں کی عظمت کا ایک نشان ہیں۔ بعض لوگوں نے امام زفر سے کہا، کہ تمہمارے خاندان میں ممتاز لوگ موجود ہیں، ان سے نکاح نہیں پڑھوایا، امام زفر نے فر مایا ''اگر میرے والد بھی ہوتے، تو ان کوآپ پرتر جی نہ دیتا''۔

امام زفر حدیث وفقہ میں امتیازی حیثیت رکھتے ہتے، قیاس واجتہا دمیں ان کا پلیہ اصحاب امام میں سب سے بھاری تھا، خود امام صاحب ان کے بارے میں فرماتے "اقیس اصحابی زفر" زفر میرے اصحاب میں سب سے بڑے قیاس ہیں۔عام تذکرہ نگار لکھتے ہیں: "احد هم قیانسا"

علقه درس

امام صاحب کوآپ کی علمی پختگی کایقین ہوا، تو اپنی زندگی ہی میں درس وتدریس کی اجازت و ب دی تھی، مگر استاذ کے احترام میں دان ہے علقہ درس قائم نہیں کیا۔ جب اجازت و ب دی تھی، مگر استاذ کے احترام میں دان قائم کی ، پھر بھر وہ نشقل ہوگئے۔ امام صاحب کا وصال ہوگیا، تو کوفہ میں مجلس درس قائم کی ، پھر بھر وہ مشقل ہوگئے۔

بھرہ میں نصافقہ خفی کے خلاف تھی ،اس لیے اس کمتب کی بساط تدریس موقع واحول کے اصبار سے ممکن نہ تھی ، چنانچہ امام زفر نے بھی ابتدا میں حلقہ درس قائم نہ کیا ، بلکہ شخ عثان بن سلم کے حلقہ درس میں شرکت کرنے گئے ، پچھ دنوں خاموثی سے درس سنتے رہے ،اس کے بعدان کے اصول وفر وع پر نظر ڈالی ، تو بہت سے مسائل کے سلیے میں اصل وفرع اور ماخذ و ماخوذ میں تضاد نظر آیا۔ امام زفر ان مسائل کا تذکرہ ان کے تلا فدہ سے کرتے اور کا خذو ماخوذ میں تضاد نظر آیا۔ امام زفر ان مسائل کا تذکرہ ان کی تلا فدہ سے کرتے اور ان سے اپنی رائے سے رجوع کرتے وہ تلا فدہ اس کا ذکر شخ سے کرتے اور ان سے اپنی رائے سے رجوع کرتے وہ تلا فدہ اس کا ذکر شخ سے کرتے اور ان سے اپنی رائے سے رجوع کرتے ہوا اور ان کو الگ حلقہ درس قائم کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے ، کہ ان کے درس میں اتنا جوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر کرنا پڑا۔ ابواسد کا بیان ہے ، کہ ان کے درس میں اتنا جوم ہونے لگا، کہ وہاں کے اکثر

طقهدرس توف عيد (مناقب كردري ج ٢٥ ١٨٥)

امام اعظم کے بعض تلامذہ بھی آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے، چنانچہ وکیج بن الجراح آپ کے بہال مستقل حاضر ہوتے اور فرمایا کرتے تھے:

الحبد لله الذي جعلك خلفالنا عن الامام ولكن لايذهب عنى حسرة الامام.

خدا کاشکر ہے، کہ آپ کواس نے امام کا جانشین بنایا اگر چدامام صاحب کی غیرموجودگی کی حسرت کسی طرح دل سے نہیں جاتی۔

آپ کے حلقہ درس کی برکتوں نے بھرہ کے اندرامام اعظم کے خلاف پھیلی ہوئی برگمانیوں کا از الدکر دیا اور لوگ فقہ فنی سے قریب تر ہونے گئے۔

اجتهار

امام ذفر کوقد رت نے اجتمادی ملکہ ود ایعت فر مایا تھا، چنانچ تقریباً کا اراجتمادی مسئلوں میں منفرد ہیں۔فقد فی میں ان کے مطابق فتوے دیے جاتے ہیں۔ان مسائل کوعلامہ تموی نے ایک رسالے میں بیان کیا ہے۔ای طرح ابوزید دبوی نے اپنی کتاب "تاسیس النظر" میں ایک رسالے میں بیان کیا ہے۔ای طرح ابوزید دبوی نے اپنی کتاب "تاسیس النظر" میں ایک باب میں فاص طور ہے ان مسائل سے بحث کی ہے، جن بیں امام ذفر نے امام دفر صاحب سے اصولی یا فروگ اختلاف کیا ہے۔ تمام تفصیلات علامہ زاہدالکور کی نے امام زفر کی سوائے حیات میں بیان کی ہیں۔ آخر میں رقم طراز ہیں:

فأن كأن شأن المجتهد المطلق الانفراد بسائل في الاصول والفردع فها هو زفر له انفرادات في الناحيتين على ان الموافقة للامام في الراى في بعض مسائل الاصول والفروع عن علم بأدلتها لا تعل بالاجتهاد المطلق اصلاً الرجبة مطلق كي شان يم م، كدو يعض اصولي اورقروى مسائل مين مفرد بول، تو دوتول حيثيتول عن ام زقر منفرد بين اور يعض اصولي يا فروى

مسائل میں ان کے دلائل وماخذ کی واقفیت کے ساتھ امام صاحب کی ہمنوائی کرنا بھی اجتہاد مطلق میں مخل نہیں۔

صاحبین کی برنست آپ میں تھنیف وتالیف کا ذوق کم تھا،اس لیے ان کے علمی مشاہدات اور فقہی اقوال وآ تار محفوظ ندرہ سکے۔اسی بنیاد پر ائمہ احناف میں جوشہرت صاحبین کولمی وہ آپ کے حصے میں نہیں آئی۔منا قب کردری میں ہے:

کان زفر قلیل الکتابة یحفظ بالسمع وحسن القیاس.
امام زفر لکھتے بہت کم تھے، وہ جو کھ سنتے تھے، اسے حافظ میں محفوظ کر لیتے تھے۔
آپ نے فقہ میں کمال ورک کے باوجود بھرہ کا عہدہ قضا قبول کرنے سے انکار کردیا۔

### (١٨) عافيه بن بر بدرسي الله عند ١٨٠ ١٥

عافیہ بن یزید بن تیس اوری کوئی کوفہ کے رہنے والے ہتے ، بور صاحب علم فقیہ ،
صاحب والش محدث اور صدوق ہے۔ امام اعظم کے ارشد تلاندہ میں ہیں۔ آپ کی
فہانت ، طباعی اور علمی بصیرت پر امام اعظم کو ناز تھا۔ تدوین فقہ کی مجلس کے رکن رکین
تنے۔ جس مجلس میں آپ موجود ند ہوتے ، ویگر ارکان کی بحث و تحیص کے باوجود ہمی
مسئل قلم بند نہ کیا جاتا ، جب عافیہ آجائے اور ان کی رائے بھی سامنے آجاتی ، تو پھر فیصلہ
صنبط تحریر میں لایا جاتا ، جب عافیہ آجائے اور ان کی رائے بھی سامنے آجاتی ، تو پھر فیصلہ
صنبط تحریر میں لایا جاتا ۔ اسحاق بن ایر ایم کا بیان ہے :

كان اصحاب ابى حنيفة يخوضون معه فى المسئلة فاذالم يحضر عافية قال ابوحنيفة لاترفعوا المسئلة حتى يحضر عافية فاذاحضر عافية ووافقهم قال اثبتوها (الجوابرالمسية ١٤١٠) ابوضيفه كافية فاذاحضر عافية ووافقهم قال اثبتوها (الجوابرالمسية ١٤١٠) ابوضيفه كامحاب ان كماته مسئله مين غوروفكر كرت تقيم، جب عافيه مجلس مين عاضر نه بوت ، تو ابوضيفة فرمات ، مسئل وآخرى شكل نه دو، جب

تک عافیہ ندا جائیں، جب عافیہ آجائے اور وہ لوگوں کی موافقت کرتے ، تو امام صاحب فرمائے ، مسئلے کولکھ لو۔

امام اعظم کے بوتے اساعیل فرماتے ہیں: امام صاحب کے حلقہ درس میں بارہ اصحاب کودوسرے ارکان پرفضیات حاصل تھی، انہیں میں عافیہ بھی تھے۔

عاصم بن بوسف کا بیان ہے: امام اعظم جیسی مجلس علم اور کسی کی نہیں تھی ، آپ کے اصحاب میں جیار کو ارشد تلا ندہ ہونے کا شرف طاصل ہے۔ زفر ، ابو بوسف، عافیہ اور اسد بن عمرو۔ (منا قب ج ۲۱۳)

## (۵) عبراللد بن مبارك رض الله عند ١١ الصلام

ابوعبدالرحن عبدالله بن مبارک مرویس بیدا جوئے۔آپ کا خاندان برا خوش حال تفا، ناز وقع میں پرورش پائی۔ جب سن شعور کو پہنچ، تو تخصیل علم کی طرف متوجہ ہوئے، ابتدائی تعلیم مروبیس حاصل کی ، پھر طلب علم کے شوق میں اسلامی بلاد وامصار کے سفر کیے۔ تلاش وجبتو ہے مکم کا بے پایاں ذوق اور مالی فراغت نے عبداللہ کوتمام براے اسلامی شہروں کے شیوخ سے تحصیل علم کا موقع فراہم کیا۔ چنا نچے احمد بن ضبل کہتے ہیں:

لد یکن فی زمان ابن الببارك اطلب للعلم منه (تذكره جام ۲۵۲) عبدالله بن منه (تذكره جام ۲۵۲) عبدالله بن مبارك كرن والانتهاعبدالله بن مبارك كزمان بين الناسة زياده علم طلب كرن والانتهاابواسام كابيان ب:

مارايت رجلا اطلب للعلم في الآفاق من ابن المبارك.

میں نے دنیامیں ابن میارک سے زیادہ علم طلب کرنے والانہیں ویکھا۔

ابن مبارک خود ارشاد قرماتے ہیں: میں نے جار ہزار شیورخ واسا تذہ سے قیض اٹھایا اوران میں ایک ہزار سے روایت کی۔

اليخليم اسفاركے دوران وہ كوفہ بھى آئے اور امام اعظم كے حلقہ درس كواختيار

کیا۔انہوں نے اگر چہ جار ہزارعالما ومشائ سے کسب علم کیا،لیکن ان میں سب سے زیادہ امام اعظم اور سفیان تو ری سے متاثر ہوئے ،وہ خود فر ماتے ہیں:

لولا أن الله تعالى اغاثنى بابى حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

اگر اللہ تعالیٰ نے ابوطنیفہ اور سفیان توری کے ذریعے میری دستیری نہ کی ہوتی ، تو میں کھیری نہ کی ہوتی ، تو میں ایک عام آ دمی سے بردھ کرنہ ہوتا۔

علم فضل

ابن مبارک نے اپنے عہد کے بڑے بڑے محد ثین وفقہا سے اسلامی علوم وفنون حاصل کیے اور اپنے دامن کمال کو حدیث وفقہ شعروا دب ، نحو ولفت کے در وجوا ہر سے محرلیا۔ امیر المونین فی الحدیث کے لفب سے مشہور ہوئے۔ آپ کے علمی وروحانی کمالات کا اعتراف اس طرح کیا گیا ہے۔

المستمال بن عين القد كان فقيها عالما عابدا زاهدا شيحا شيحا شيحا شاعرا.

عبدالله بن مبارك فقيه، عالم، عابد، زامد، شخ ، بها دراور شاعر ينفيه

جہ ٹووی: عبداللہ بن مبارک کی امامت وجلالت پرسب کا اتفاق ہے، وہ تمام چیزوں میں امام نتھ ان کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی اور ان کی صحبت میں بخشش کی توقع کی جاتی تھی (تہذیب الاساء ج اص ۳۸۵)

الله حسن المن المن المن العلم والفقه والادب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والورع والانصات وقيام الليل والعبادة والغزوة والفروسية والشجاعة والشاة في بالله وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة المحلاف على اصحابه عبدالله بن مارك في عديث، فقر بحورائد الشعر، فعاحت، زبر، ورع، عبدالله بن مارك في عديث، فقر بحورائدت الشعر، فعاحت، زبر، ورع،

خاموشی، قیام لیل عبادت، جہاد، شهرواری، شجاعت اور جسمانی قوت کو اسپنے اندر جمع کرلیا تھا۔ لغو ہا تول کوترک کرنا، اسپنے اصحاب سے کم اختلاف کرنا آپ کی عادت تھی۔

#### حديث

یوں تو ابن مبارک جملہ علوم وفنون میں مہارت تامہ رکھتے ہتے، کیکن آپ کا خاص میدان علم حدیث تھا، جس کی تحصیل کے لیے انہوں نے دور دراز شہر دن اور ملکوں کا سفر کیا تھا۔ قوت حفظ وضبط کا بیرعالم تھا، کہ جو با تیں سنتے یا دہوجا تیں۔

آپ ہرکس وناکس سے حدیث کی روایت نہ کرتے اور نہ ہر مخض سے روایت قبول کرتے ، روایت لینے اور نقل کرنے میں حدور جداحتیاط سے کام لیتے تھے۔

علم حدیث سے اتنا شغف تھا، کہ بوری بوری رات اس کی تقل وضبط ہیں صرف کردیے اور بسااوقات بورے بورے دن گھرسے باہر نہ نکلتے۔ کسی نے کہا، آپ کو تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی ، فر مایا وحشت کی کیا بات ہے، جب کہ ججھے اس تنہائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے شرف صحبت کی دولت نصیب ہوتی۔ (تذکرة الحفاظ جام ۲۵)

آپ کی جلالت فی الحدیث کے بارے میں انتہ فن کا اعتراف ہے:

اللہ مجل اللہ فقة ثبت فی الحدیث رجل صالح و کان جامعا للعلم ( تہذیب الجدیب میں ۳۲۷)

عبداللد بن مبارک کے اندرائی خصلتیں تھیں جوان کے زمانے میں دنیا کے کسی اور عالم کے اندر بیس پائی جاتی تھیں۔

آپ نے کہیں ایک جگہ حلقہ درس قائم نہیں کیا، لیکن آپ کی عالمانہ شخصیت اتن پرکشش تھی، کہ جہاں جاتے طالبان علم نبوت آپ کے گردجم ہوجاتے۔اس لیے آپ کے بکثرت شاگر دہوئے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

حدث عنه خلق لايحصون من اهل الاقاليم.

ممالک اسلامیر کے اشتے لوگوں نے ان سے حدیث روایت کی جن کا شارمکن ہیں۔ .

نقبه

ابن مبارک امیر المونین فی الحدیث ہونے کے بادجود فقہ میں بھی کامل دستگاہ رکھتے تھے۔امام اعظم کے ارشد تلمیذ تھے اور فقد ان ہی کی بارگاہ سے حاصل کی تقی علمانے آپ کے تفقہ کا اعتراف کیا ہے، ایک بارامام مالک کی مجلس میں پہنچ تو انہوں نے تعظیم و تکریم کی اور جب واپس ہوئے تو امام صاحب نے حاضرین سے کہا:

هذا ابن الببارك فقيه خراسان

میخراسان کے فقیدا بن مبارک ہیں۔

ابن شاس کہتے ہیں: میں نے سب سے بڑے فقیہ کود یکھا اور سب سے بڑے تھی کو کھی اور سب سے بڑے تھی کو کھی اور سب سے بڑے تھی این مہارک کو بھی اور سب سے بڑے فقیہ ابن مہارک ہیں۔

میں۔

آپ نے متعدد کتابیں بھی تکھیں، کتاب اسنن، کتاب النفیر، کتاب الثاریخ، کتاب الثاریخ، کتاب الثاریخ، کتاب الثاریخ، کتاب الزم والرقائق.

## (٢) حسن بن زيا در شي الله عند ٢٠١٠ه

حسن بن زیادلولوی کوئی ،کوفہ کے باشند ہے ،عظیم فقیداور محدث تنے۔امام اعظم کے مخصوص تلافرہ میں شار کیے جائے ہیں اور آپ کی مجلس تدوین فقہ کے اہم رکن

عظے مجلس میں سوالات سب سے بہلے آپ ہی پیش کرتے۔ ممس الائمد مرحسی نے فرمایا:

الحسن بن زیاد المقدم فی السوال والتقریغ (الجوابرالمعید من ۱۲۸) حسن بن زیاد سوال الله فی اور دریافت کرنے میں مقدم نظے۔

اپنی جودت طبع اور نظر و فکر کی بدولت وہ بڑے نادر سوالات پیش کیا کرتے تھے۔لوگ آپ کے ان سوالوں سے پریشان ہوجاتے کی بن صالح کا بیان ہے: ایک مرتبہ آپ قاضی ابو پوسف کی درسگاہ میں پہنچے، قاضی صاحب نے اپنے شاگر دول سے کہا، تم لوگ ان سے فوراً سوالات شروع کر دینا اگر انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں نے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اسے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اے سوالات پوچھنا شروع کر دینا اگر انہوں اسے سوالات پوچھنا شروع کر دینا آگر انہوں اسے سوالات بین زیاد نے جلس کر دیں۔ تو پھر تمہارے لیے فاموثی کے سوالی کر دیا۔ داوی کا بیان ہے:

فقد رايت ابايوسف يلوي وجهه الى هذا الجانب مرة والى هذا الجانب مرة والى هذا الجانب مرة من كثرة ادخالات الحسن عليه ورجوعه من جواب الى جواب.

میں نے ابوبوسف کو دیکھا، کہ انہوں نے حسن کے اشکالات اور سوال وجواب کی اشکالات اور سوال وجواب کی کثر سے کی بنایرادھرادھرد کھناشروع کردیا۔

مصن بن زیادرجمۃ اللہ علیہ نے اپنے اوقات کو مختلف حصوں میں تقلیم کرد کھاتھا،

آپ بھر کی نماز سے فراغت کے بعد زوال کے وقت تک فروی مسائل میں غور وفکر کرتے سے، پھر گھر تشریف لاتے اور ظہر کی نماز تک گھر بلو امور سرانجام دیتے ، ظہر کی نماز اواکر نے کے بعد عصر تک کا وقت ملاقاتیوں سے ملنے کے لیے مخصوص تھا، عصر سے مخرب تک آپ اصول مسائل میں اپنے اصحاب کے ساتھ بحث ومناظرہ میں مشغول مخرب تک آپ اصول مسائل میں اپنے اصحاب کے ساتھ بحث ومناظرہ میں مشغول رہتے ، مغرب بڑھ کر گھر تشریف لے آپ کے بحد دایس آپ اور عشاکی نماز تک بعد دات سے بھے دیر بعد واپس آپ اور عشاکی نماز تک بعد دات بی بھی در تن مسائل پر بحث ومباحثہ کا سلسلہ جاری در بھتے ،عشاکی اوا میگی کے بعد دات گئے تک مختلف مسائل پر نور وفکر کا سلسلہ جاری در بھتے ،عشاکی اوا میگی کے بعد دات

آپ کے علمی انہاک کا میہ عالم ہوتا، کہ کھانے پینے اور وضو کے وقت بھی فقہی آ مسائل بیان کرتے رہتے تھے۔ ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

کان له جاریة اذااشتغل بالطعام اوالوضوء اوبغیر ذلك تقر أ علیه السائل حتی یفرغ من حاجته (اثرارالجنیه فی اساءالحفیه ۱۲۵۰) آپ کی ایک باندی هی ، جب آپ کی ایک ، وضویا کی اور کام میں مصروف ہوتے ، وہ آپ سے مسائل پوچھتی ، یہاں تک که آپ ای ضرورت سے فارغ ہوتے۔

پورى پورى رات جاگ كرعلى تخفيق مين بسر كردية ـخودفر مات بين:

مكثت اربعين سنة لاابيت الأوالسراج بين يدى.

جالیس برس سے ساری رات جراغ میرے سامنے جتمار ہتا ہے۔ آپ کی فقہی جلالت کا اعتراف بہت سے لوگوں نے کیا ہے۔ مہر بیکی بن آ دم:۔ مار ایت افقہ من الحسن بن زیاد

(الجوابرالمصيئة ص سياا)

میں نے حسن بن زیاد سے بروافقیہ بیں دیکھا۔

نتمر بن حدارے جب لوگوں نے پوچھا، کہ حسن بن زیاد بردے فقیہ ہیں یا محد بن حسن او انہوں نے کہا، کہ بخدا میں نے حسن بن زیاد کو ابیاد یکھا ہے کہ جب وہ محمد بن حسن او انہوں نے کہا، کہ بخدا میں نے حسن بن زیاد کو ابیاد یکھا ہے کہ جب وہ محمد بن حسن سے کوئی سوال کرتے تو یہاں تک ان کو مضطرب کردیتے تھے، کہ رونے کے قریب موجاتے تھے۔ (مدائن الحدیم ۱۶۲۳)

ساوا بھیل حفص بن غیاث کے انقال کے بعد کوفہ کے قاضی بنائے گئے تو تمام تر فقہی صلاحیتوں کے باوجود میر منصب ان کے لیے سازگار ثابت نہ ہوسکا اور آپ نے استعفاد ہے دیا۔

المام اعظم كى كماب المجر دكى آب فروايت كى اس كعلاوه يدكما بين تصنيف كيس

حفرت امام اعظم الوصنيفه وينبغ والمجالي والمحالي المحالي المحال

كتاب اوب القاضى، كتاب الخصال، كتاب معانى الايمان، كتاب النفقات، كتاب النفقات، كتاب النفقات، كتاب الغراج، كتا

فقہ میں کمال کے باوصف احادیث نبویہ کے بڑے حافظ تنے، جن کی فقہا کو ضرورت ہوتی تھی ،انہوں نےخودفر مایا

سبعت ابن جريج اثنى عشر الف حديث يحتاج اليه الفقهاء (اثارالجية ص ١٢٥)

میں نے ابن جرن کے سے بارہ ہزارالی حدیثیں منیں ، نقبہا جن کے محتاج ہیں۔ حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ تھے، حد درجہ بی سنت تھے۔

(ك) أمام حفص بن غياث رض الله عنه كالها الاهام

ابوعر حفص بن غیاث کوفد میں نیدا ہوئے، جہال کا ڈرہ ڈرہ علم کی تابانیوں سے جگھار ہاتھا، آپ نے فطری استعداد کے ساتھ مخصیل علم کے کو ہے میں قدم رکھا اور مشاہیر علم کی بارگا ہوں سے علم ون کی خصیل کا۔

ایے عہد کے مقدرشیوٹ سے کسی علم نے حفص کے علمی درجے کو بہت او بچا کردیا تھا۔ خاص طور سے حدیث وفقہ میں ان کا پاید کافی بلند تھا ، ان کی ثقابت اور جلالت فی الحدیث کا اعتراف ائر فن نے اس طرح کیا ہے۔

٨٠٠٠ كل: - ثقة نقيد هامون (تبديب اجديب ٢٥٨٥٠)

حفص ثقة ، فقيه ، مامون تنص

النا) ملا يكي بن سعيد: - اوثق اصحاب الاعمش (اينا) حفص اعمش ك شاكردول من سب سي زياده تقديل -

النائير: \_ كان حقص اعلم بالحديث من ابن ادريس.

(الينا)

حفص، ابن ادريس يديد عالم حديث تق

اليما الوحاتم :- حفص اتقن واحفظ من أبي خالد الاحمر (ايما) حفض ابوغالدالاحمر - (ايما) حفض ابوغالدالاحمر - في المعادية ومتقن اور برسه عافظ بيل -

الما الن معد: - كأن تقة مامونا كثير الحديث (اينا)

حفص، نقد، مامون اور کثیر الحدیث نتھے۔

الله المن معين: كأن حفص بن غياث صاحب حديث له معرفة.(اينا)

حفص بن غیاث محدث تضاورانہیں اس میں پوری مہارت حاصل تھی۔ ابن معین ، ابن ٹراش اور نسائی نے آپ کو تقد قرار دیا ہے۔ (ایسا) حضرت حفص کو ہزار دل حدیثیں از برخیس ، ان کاعلمی پایدان کے شیوخ سے بھی بلند تھا۔خطیب بغدا دی لکھتے ہیں:

كأن حفص كثير الحديث حافظًا له ثبتًا فيه وكأن ايضًا مقدماً على البشائخ الذين سبع منهم الحديث.

(تاریخ بغدادج ۸ص۱۹۳)

حفص بن غیاث کثیرالحدیث، حافظ اور ثقه تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے شیوخ سے بھی بلندمر تبہ تنھے۔

انہوں نے علم کی اشاعت میں بڑی فیاضی سے کام لیا اور سخاوت کا پیکر ہتھے،اپنے اصحاب کو کھانا کھلا تے۔ابوجعفر مسندی کا بیان ہے:

كان حفص بن غياث من اسخى العرب وكان يقول من لم يأكل من طعامى لا احدثه واذاكان يوم ضيافته لايبقى راس فى الرواسين. (تذكره ١٤٠٢م)

حقص تمام عربول سے زیادہ سخی تھے،فرمایا کرتے تھے،جو میراکھانا

نہیں کھائے گا میں اسے حدیث نہیں پڑھاؤں گا جب وہ دعوت کرتے ،تو رواسیوں کے محلے میں ایک آدمی بیچھے ندر ہتا۔

آب کا حافظ بہت تو ی تھا، ہزاروں حدیثیں سند کے ساتھ حافظے میں محفوظ تھیں اورا ہے تلا مذہ کو کتاب کے بغیر درس دیا کرتے تھے۔

ابن معين سهتے ہيں:

جميع ماحدث به حفص ببغداد وبالكوفة فمن حفظه لم يخرج كتابا كتبوا عنه ثلاثة آلاف واربعة آلاف حديث من حفظه.

بغداداور کوفہ میں حفص نے جنتی حدیثیں روایت کیں ،سب صرف اپنے حافظہ سے بغیر کتاب کے بیان کیں ،لوگوں نے اس طرح ان سے تین یا حافظہ سے بغیر کتاب کے بیان کیں ،لوگوں نے اس طرح ان سے تین یا حیار ہزار حدیثیں کھیں۔(تذکرۃ الحفاظ جاس ۱۷۳)

آپ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا، جس میں طالبان علوم بڑی تعداد میں شریک ہوتے۔

فقه وقضا

حفص مديث كى طرح فقد مين بھي كامل درك ركھتے تھے۔ بل كہتے ہيں:

ثبت فقيه البدان (تهذيب ٢٠٩٥)

ان کی فقہی بصیرت کی بنا پر ہارون رشید نے بے اور دلائل ونظائر کی بنیاد کے عہدہ قضا پر سرفراز کیا، وہ بڑی شان کے ساتھ قرآن وحدیث اور دلائل ونظائر کی بنیاد پر مقد مات کے بلاگ فیصلے فر مایا کرتے، اس سلسلے میں کسی عہدہ ومنصب، دولت وثر وت اور اثر ورسوخ کی ذرا بھی پر دانہ کرتے۔ ان کے فیصلوں کو بڑی قدر ومنزلت کی نظر سے دیکھا جاتا۔

قاضى حفص نے ایک قرض دار مجوى سروار کے مقدمہ میں ولائل وشواہدى بنا پراس

کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ ۲۹ اربزار کے اس قرض کا پیچھتان ام جُعفر سے بھی تھا، چنانچہ اس نے خلیفہ پر دباؤڈ الناشروع کیا، کہ وہ قاضی حفص کومعز ول کر دیں، کیکن ہارون رشید اس نے خلیفہ پر دباؤڈ الناشروع کیا، کہ وہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قدرخوش ہوا، کہ اس اس کے لیے کی طرح تیار نہ ہوا، بلکہ وہ اس بے لاگ فیصلہ سے اس قدرخوش ہوا، کہ اس نے حفص بن غیاث کو ۱۳۰۰ ہزار دو ہم دینے کا تھم دیا۔ کیکن بعد میں جب ام جعفر کا دباؤ ہڑھا، تو ہارون نے قاضی حفص کو بغداد کے بجائے کوفہ کا قاضی بنادیا، جہاں وہ ۱۳ ارسال سے اس منصب کی فرمہ داری پُوری دیا نت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔

وہ تقریباً ۱۵ ارسال منصب قضا پر فائز رہے، اس پوری مدت میں جرات، غیر جانبداری جن گوئی وید باک کے ساتھ زیرساعت تھیوں کا منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا کرتے تھے۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی شم کا دباؤ قبول نہ کرتے ، پوری تحقیق اور بصیرت کے ساتھ حق فیصلہ دیتے۔ انہوں نے عہدہ قضا کی تمام تر ذمہ دار یوں کوحس وخوبی کے ساتھ پوراکیا۔ علما ومحققین نے آپ کی حیثیت قضا اور برحق فیصلوں کا اعتراف کیا ساتھ پوراکیا۔ علما ومحققین نے آپ کی حیثیت قضا اور برحق فیصلوں کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ وکی بن الجراح سے کسی بات کا سوال کیا جاتا ، تو فرماتے:

إذهبوا الى قاضينا فسئلوند

ہمارے قاضی حفص کے پاس جاؤاوران سے پوچھو۔ کہاجاتا ہے: معتم القصاء بحفص حفص پرقضا کا خاتمہ ہوگیا۔ (ایسا)

(٨) مسعر بن كرام رضى الله عنهم ١٥٥ ه

ابوسلمه مستر بن كدام جليل القدر نتج تا بعين ميں نتے، وہ علم وورع كا مجمع البحرين منتے، يعلىٰ بن مرہ كہتے ہيں كم مستركى ذات علم اورورع دونوں كى جامع تقى۔ منتے، يعلىٰ بن مرہ كہتے ہيں كم مستركى ذات علم اورورع دونوں كى جامع تقى۔ مشام كہتے ہيں كہ عراقيوں ميں مستر اورايوب سے افضل ہمارے يہاں كوئى نہيں بشام كہتے ہيں كہ عراقيوں ميں مستر اورايوب سے افضل ہمارے يہاں كوئى نہيں

آب نے ابتدا میں بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور اس علم

میں ذروہ کمال تک پنچے،آپ کی نقابت وعدالت پرسب کا اتفاق تھا، اختلاف کی صورت میں لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے،سفیان توری کا بیان ہے: جب ہم لوگوں میں حدیث کی کسی چیز کے بارے اختلاف ہوتا تھا، تو مسعر سے پوچھے سفے۔ابراہیم بن سعد کہتے تھے: جب سفیان اور شعبہ میں کے حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا تو میزان لینی مسعر کے یاس جاتے تھے۔

اس جلالت علمی کے باوجودروایت حدیث میں بڑے مختاط واقع ہوئے تھے۔
ابتدا میں آپ امام اعظم کے حاسدین میں تنے اوران کے عیوب شار کراتے تھے،
آپ کا حلقہ درس علا حدہ قائم ہوتا ، لیکن ایک بارامام اعظم کی خدمت میں آئے ، تو آپ کا زہروتقو کی د کھے کر سخت نادم ہوئے ، چنا نچے معتقد ہو کر صحبت اختیار کرلی اور فقہ میں استفادہ کیا۔

سلیم بن سالم کا بیان ہے ہم اہام معر بن کدام کے درس بیل ہیں ہوئے ہوئے سے ،ہم ان سے سوال کرتے ہوا ما اعظم کے اقوال سے بات شروع کرتے ،ایک فخص نے کہا،ہم آپ سے اللہ اور رسول کی بات ہوچھے ہیں، تو آپ برعتوں کی بات شروع کردیتے ہیں۔امام مسعر اس محف سے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا تہم اری اب ہودہ بات کا جواب صرف سے ہمت کرتم میری مجلس سے اٹھ کر چلے جا و تہماری اس ہودہ بات کا جواب صرف سے ہم کرتم میری مجلس سے اٹھ کر چلے جا و تہمہیں معلوم نہیں کہ اہام اعظم کا چھوٹا شاگر دیجے کے ایام میں خانہ کعب کے پاس کھڑا ہوجائے تو ساری دیا کے علااسے سنتے رہیں۔اس کے بعد آپ نے بیدوعا ما گی: اس اللہ ایش تیرا قرب چا ہتا ہوں اور اس کے لیے امام اعظم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔

آپ کوفہ کے صاحب افرا نقبها کی جماعت میں شامل تھے۔ آپ نقد میں امام اعظم کے تلمیذ دمقلد تھے اور نقد حنی پر نتو کی دیتے تھے۔

عبدالله بن مبارك نے كہا: ميں نے مسركوامام اعظم سے سوال كرتے ہوئے اور

استفاده كرتے ہوئے ديكھا۔

آپ برے عابدوزاہداور متنی تھے۔

# (٩) وكيع بن الجراح رض الشعنه والصلاعوا

ابوسفیان وکیع بن الجراح کوفہ میں بیدا ہوئے۔آپ کے والدکوفہ کے بیت المال کے نگروں متھے۔کوفہ کے بیت المال کے نگروں متھے۔کوفہ علم وفن کا مرکز تھا۔وکیع نے وہیں تعلیم کا آغاز کیا اور اپنی فطری صلاحیت علم کو بروئے کارلانے میں ذرائجی کوتا بی بیس کی۔

قدرت نے انہیں حفظ وذکاوت کی غیر معمولی توت عطافر مالی تھی ، ان کی ذکاوت وفطانت کے جو ہر بچپین ہی سے کھلنے گئے تھے، زمانہ طالب علمی میں ایک حدیث کسی شخ سے سی تھی ، وہ عمر بھران کے حافظے میں محفوظ رہی۔ قاسم جرمی کا بیان ہے:

كان سفيان ينعووكيعا وهو غلام فيقول اى شئ سبعته فيقول حدثنى فلان كذا قال وسفيان يتبسم ويتعجب من حفظه (تهذيب المراا)

سفیان وری این شاگردوکی کود کی کر بوچے، جب کہ ابھی وہ یکے تھے ہم نے
کون محدیث می ہے، وہ پوری سند کے ساتھ اس کو بیان کردیت ، کہ جھے سے
فلال شخص نے اس طرح حدیث روایت کی ہے۔ سفیان توری اپ شاگرد کی
اس حاضر دماغی کود کی کرمسکراتے اور تیجب وجیرت کا اظہار کرتے۔

وکیج اپی توت حفظ کے بارے میں کہتے ہیں: میں نے گزشتہ بندرہ سال کے عرصہ میں سوائے ایک دن کے بھی کتاب کھول کرنہیں دیکھی اور اس ایک مرتبہ میں مجھی سرمری طور سے دیکھا اور دیکھ کر کتاب کواس کی جگہ رکھ دیا۔

(تاریخ بغدادج ۱۳۵۵ میس

ز مانه طالب علمی میں دوران درس مجھی حدیثیں قلم بندنہیں کیں، بلکہ گھر آ کراکھا

کرتے تھے۔خودفر ماتے ہیں: میں نے سفیان توری کے درس کے دفت بھی حدیث نہیں لکھی، بلکہ اس کود ماغ میں محفوظ کر لیتا، پھر گھروا پس آ کر لکھتا تھا۔

على بن حشرم كابيان ہے:

رايت وكيعاً ومارايت بين كتاباً قط انها هو يحفظه فسالته عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصى ماجربت مثله للحفظ

(تهذیب المتهذیب جااص۱۱۲)

میں نے امام وکیج کے ہاتھ میں کھی کوئی کتاب ہیں دیکھی، وہ صرف اپنے عافظہ سے درس دیا کرتے ہے، ان کی جیرت انگیز قوت حفظ وضبط دیکھی کر میں نے ان سے ایک دوالوچھی، جس سے حافظ قوی ہوجائے، انہوں نے فرمایا، اجتناب معاصی سے ہود کرقوت حافظ کے لیے کوئی چیز میرے جربہ میں ہیں۔ ہود کرقوت حافظ کے لیے کوئی چیز میرے جربہ میں ہیں آئی۔

حضرت وکیج نے اپنی بے پناہ توت حفظ اور ڈہانت وذکاوت سے کام لے کرا ہے عہد کے متام کے کرا ہے عہد کی اور اس سلسلہ میں رحلت وسفر کی مشقتیں برداشت کیس۔

سے جذبہ مخصیل علم اور سعی بلغ نے وکیج کوعلم ون کے استے او فیج مقام تک پہنچادیا، کد دنیاان کوامام اسلمین، احدائمۃ الاسلام اور محدث عراق کے خطابات سے یاد کرنے گئی۔ مخصیل علم کی ابتدائی میں بعض شیون نے آپ کے شائدار سنقبل کی فجرد ک دک تھی۔ امام اعمش نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا "ما احسب الا سیکون لك دی تھی۔ امام اعمش نے آپ کا نام پوچھنے کے بعد فرمایا "ما احسب الا سیکون لك نام اختیال ہے کہ تمہار استقبل شائدار ہوگا۔ سفیان توری نے آپ کی آئھوں میں دیکھ کرلوگوں سے کہا "نسرون ھلذا الرواسی لایموت حتی یکون لد نبا" تم لوگ اس روای کود کھر ہے ہوموت سے پہلے اس کی بوی مزلت ہوجائے گی۔

(تاريخ بغدادج سواس ١٢٩)

حلقه درس اور فضیات علم ·

امام وکیج نے حضرت سفیان توری کے بعدان کے جانشین کی حیثیت سے درس دینا شروع کیا۔ کیلی بن ممان کہتے ہیں: جب امام سفیان توری کا وصال ہوا تو وکیج ان کی جگہ مندنشیں ہوئے۔

جلد ہی آپ کے درس کی شہرت دوردور تک پہنچ گئی اور مختلف ملکوں اور شہروں کے طالبان علم کوفہ آ کر حلقہ درس میں شامل ہونے گئے ،کوفہ ہی نہیں بلکہ وہ جس مقام پر بہنچتے شاکقین علم کا از دھام ہوجاتا اور وسیع حلقہ درس قائم ہوجاتا تھا۔آپ کے حلقہ درس کے سامنے دوسرے تمام حلقہائے درس ویران ہوجاتے تھے۔

امام وکیجے نے علم حدیث میں جود سنگاہ بہم پہنچائی تھی ،اس کا اعتراف ان کے معاصر محدثین اور بعد کے علمائے ن نے بڑی کشادہ دلی سے کیا ہے۔

المراحد بن المراد ومادایت اوعی للعلم من و کیع و لااحفظ منه اسل منه است اوعی للعلم من و کیع و لااحفظ منه اسل نے وکیج سے براعلم کاظرف (جمع کرنے والا)اوران سے براحافظ بین دیکھا۔

(تہذیب العہذیب جااس•اا)

مرابن معین: و مسارایت احفظ منه و و کیع فی زمانه کالاوزاعی فی زمسانه اسم میں نے ان سے براحافظ میں دیکھا۔ وکیج اپنے زمانہ میں ایسے ہی ممتاز تھے جس طرح اوزاعی اپنے زمانہ میں۔ (ایناس ۱۱۱)

صدیث کے ساتھ امام وکیج فقہ میں بھی کمال رکھتے تنے، وہ امام اعظم کے شاگر و تنے، انہیں کے مسلک پرفتو کی دیا کرتے تنے۔امام یجی فرماتے ہیں:

مارایت افضل منه یقوم اللیل ویسردالصوم و یفتی بقول ابی حنیفة (ترکرهن ۱۸۱۲)

میں نے وکیج سے افضل کوئی آ دمی نہیں دیکھاوہ رات کو قیام کرتے ، دن کو روزہ رکھتے اور ابوطنیقہ کے قول برفتوی دیتے تھے۔

یجی بن معین فرماتے تنے ،امام وکتے ابوَ صنیفہ کے قول کے مطابق نتو کی دیتے تھے اور

انہوں نے امام صاحب سے کافی ساعت کی تھی۔ (تاریخ بندادج سام ایم)

وکیج امام اعظم کے شاگر داوران کے نقبی آرا کے ملغ اورامام صاحب کی اصابت رائے پرکامل یقین رکھتے تھے۔

آپ کی نقبی بھیرت و کیھ کر ہارون رشید نے کوفہ کے منصب قضا کی پیش کش کی بھرآپ نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ (تذکرہ ج اس۲۸۳)

تصانيف

امام وکتے نے درس ونڈریس کے ساتھ تھنیف وتالیف کوبھی اپنامشغلہ بنایا تھا، امام احمد بن طبل فرمایا کرتے ہتھے۔ وکتے کی تھنیف کردہ کتابوں کا بالالتزام مطالعہ کرو' علیکم بمصنفات و کیع''(تذکرہ جاس)

امام ابن جوزی نے تحریر فرمایا ''صنف التصانیف الکئیرة''انہوں نے بکثرت کتابیں تصنیف کیں۔ (مقة الصفوہ ج ۲۴ س۱۲)

خیرالدین در کلی کھتے ہیں 'له مصنف فی الفقه و السنن'' افسوس ہے کہ دوسرے اسلاف کی طرح حضرت وکیج کی مصنفات بھی صفحہ ہستی سے ناپید ہوگئیں۔ آج ان کی دوکتابوں کے نام ملتے ہیں۔ (۱) مصنف ابی سفیان (۲) کتاب السنن۔

## (١٠) يزيد بن بارون رض الدعند ١١١ه والديم

کنیت ابوخالد اسم گرامی بر بدسلسلدنسنب بیربید بن بارون بن زاد ان بن تابت - آپ کا وطن واسط تھا۔ آبا واجداد بخارا کے دینے والے تھے۔ قبیلہ سلم کے غلام

تھے،اس لیے سلمی کہلائے۔آپ کی ولا دتر <u>الح</u>یش ہوئی اورزندگی کے بیشترایا م بہیں بسر ہوئے۔

امام بزید نے اپنے وطن واسط میں ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر طلب علم کا ذوق انہیں کشاں کشاں اسلامی بلا دوامصار کے کمی مرکز ول تک لا یا اورانہوں نے اپنے زمانہ کے اکابرتا بعین ومحدثین سے حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی۔

یزیدین ہارون نے غیر معمولی حافظ اور تخصیل علم کے بے پایاں ذوق کے ساتھ رحلت وسفری شقتیں برواشت کر کے علاوشیوخ کی بارگاہوں سے اکتباب علم کیا تھا اور وہ علم کاظرف بن شختے شہوں نے دوسری صدی کے نصف آخر میں علم عمل کی ایسی ترقع فروزال کی جس سے ہزاروں قلوب واذبان نے دوشی حاصل کی اوران کی عظمت وجلالت کا سکھلمی دنیا میں چاتا رہا۔ ان کی درسگاہ حدیث وفقہ کی آ ماجگاہ بنی ہوئی تھی ۔ حدیث میں ان کی عظمت ورفعت کا اعتراف بردے بردے ایم فن نے کیا ہے۔

المه المربن عن المربن عن معانطا للحديث صحيح الحديث عن حجاج بن الرطاة وه حافظ المعديثول كريم الله المربث عن حجاج بن الرطاة كي حديثول كريم ناقل منهد

(تهذیب جااص ۳۲۱)

المين مريخ النائد يني: "وه و من الثقات ..... مارايت احفظ منه 'وه تقديم ميل منه الثقات ..... مارايت احفظ منه 'وه تقديم ميل في النام ٣٢٠٠)

الله الله الله الله الله تعالى من بعيار عباد الله تعالى ممن يحفظ حديثه 'وه الله تعالى ممن يحفظ حديثه 'وه الله كان بركزيده بندول من سيسته جن سه حديثين يادى جاتى بين دراينا)

(الينا)

یزید بن بارون کوقدرت نے غیر معمولی قوت حفظ وضبط سے سرفراز فر مایا تھا۔ علی بن مدین جسے محدث نے فرمایا، میری انظر میں یزید بن بارون سے بڑھ کرکوئی حافظ حدیث بیں۔خودامام یزید

احفظ اربعة وعشرین الف حدیث بالاسناد ولا فحر واحفظ المشامین عشرین الفا لا اسال عند (تذکره جام ۲۹۴) محصم مع اسناد ۲۲۷ م برار احادیث حفظ بین اوراس برکوئی فخر بین بیز مجھے شامی اسا تذہ کی بیس برار حدیثیں اس طرح یاد بین کہ مجھے ان کے متعلق شامی اسا تذہ کی عاجت نہیں ہے۔

فقه

یزید بن ہارون فقہ میں امام اعظم کے شاگر درشید منصاور فقہ فی کے بیٹے کی حیثیت سے ان کوشہرت حاصل تھی۔ انہوں نے اس فقہ کو عام کرنے میں بردی جدوجہد کی۔

ایک دن امام بزید بن بارون رحمہ الله درس کے دوران امام اعظم کے ارشادات
سنار ہے ہتے، کہ کسی نے کہا ہمیں حدیثیں سنا ہے اورلوگوں کی با تیں نہ سیجے۔ آپ نے
اس سے فرمایا، اے احمق ایدرسول کریم صلی الله علیہ وسلم کی حدیث کی تفییر ہے، معلوم ہوتا
ہے، کہ تہمارا مقصد صرف حدیثیں سنتا اور جمع کرنا ہے، اگر تہمیں علم حاصل کرنا ہوتا تو تم
حدیث کی تفییر اور معانی معلوم کرتے اور امام اعظم ابوحنیفہ کی کتابیں اور ان کے اقوال
دیکے حدیث کی تفییر اور معانی معلوم کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو ڈانٹ کرمجلس سے
د کی صفح جو تہمارے لیے حدیث کی تفییر کرتے ہیں، پھر آپ نے اس کو ڈانٹ کرمجلس سے
باہر نکال دیا۔ (مناقب للمونی جامی ۲۰۱۲)

آپ فرمایا کرتے تھے، میں بے شارلوگوں سے ملاہوں، مگر میں نے کسی کواما ماعظم سے بڑھ کرعاقل، فاصل اور پر ہیز گارنہیں بایا۔ (تبیش اصحید ص۲۵)

علمى دبدبه

حضرت یزید بن بارون ان عظیم فقها و محدثین میں ہے، جن کی علمی شان اور تمکنت کا سکہ دلوں پر چلتا تھا۔ عوام ہوں یا خواص سب کے دل پران کے کمالات علمی کا رعب قائم تھا اور ان کی شخصیت سے خود خلیفہ مامون الرشید بھی مرعوب تھا۔ وہ بونانی منطق وفلسفہ کا دلدادہ تھا، جس کے اثر ہے خاتی قرآن کا فتنہ روٹما ہوا۔ مامون خود بھی قرآن کو مخلوق ما نتا تھا، گراس باطل عقیدے کی برملاتشہرا دراعلان سے یزید بن ہارون کی شخصیت مانع تھی۔

یکی بن المیم کابیان ہے، ایک مرتبہ مامون نے ہم سے کہا، گولا مسکان یزید بن هارون کے وقار کا اندیشہ نہ ہوتا بن هارون کے وقار کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قرآن کے کا ظہار کر دیتا۔

یز بدبن بارون کامستقل حلقه درس واسط بیس قائم ہوتا تھا، جب وہ بغداد جاتے وہاں بھی شائفین علم ان کے گردجم ہوکر درس حدیث لیتے۔ان کے حلقہ درس میں لوگوں کا از دحام ہوتا بھی بھی شرکا ہے درس کی تعداد ستر ہزارتک پہنچ جاتی۔

(۱۱) يى بن زكر يابن الى زائده رضى الله عنه ١١١هما ١٨١٨ اله

اسم گرامی بیخی کنیت ابوسعید ،سلسله نسب بید یجی بن زکریا بن ابی زائده میمون بن فیروز جمدانی کوفی والد کا نام زکر با تفایکن اینے دادا ابوز ائده کی نسبت سے مشہور بین ۔

محد بن مبشر سے ولاء کا تعلق رکھتے ہے۔ کوفہ میں معامے میں پیدا ہوئے۔ کوفہ اس زمانے میں علم ون کا زبر دست مرکز تھا، جہال سے چیپہ چیپہ سے سے علم وضل کی شعاعیں

پھوٹی تھیں، آپ کے والدحصرت ذکر ما خود صاحب علم اور محدث تھے۔ لیجی کوعلم کی مناسبت وراثت میں ملی تھی۔

یکی ایک محدث ونقید کے فرزند تھے، اس لیے ابتدائی سے اپنے والد کے زیر سایہ علمی ماحول میں پروان چڑھے۔ حضرت ذکر یا اپنے فرزند کو بڑا عالم بنا ناچا ہے تھے۔ یجی معلمی ماحول میں پروان چڑھے۔ حضرت ذکر یا بن ابی زائدہ کود یکھا کہ اپنے صغری نیچے بجی کومجالد بن بعید کی خدمت میں لے کرحاضر ہوئے۔ (تہذیب انہدیب جامی ۱۸۴۸)

انہوں نے فطری صلاحیت، والدکی تربیت اور کوفدگی فضاسے پورا پورا فا کدہ اٹھایا اور علم فضل میں اتنا کمال پیدا کیا کہ وفت کے متاز شیوخ میں شار کیے جانے گئے۔
اٹھایا اور علم وفضل میں اتنا کمال پیدا کیا کہ وفت کے متاز شیوخ میں شار کیے جانے گئے۔
یکی بن ابی زائدہ علم وفن میں امتیازی شان کے مالک منے، حدیث ان کا خاص میدان تھا، اس باب میں ان کی رفعت و بلندی کا اعتراف بڑے بردے بردے ائمہ حدیث نے کیا ہے۔
کیا ہے۔

جرعلی بن مرین دانده مسلام الی یحیی بن ابی زائدة فی زمانه "سفیان النوری اثبت مسه اسسانتهی المعلم الی یحیی بن ابی زائدة فی زمانه "سفیان وری کے احد کوفریس ان (یکی سے زیادہ پختہ کارکوئی نہیں تھا۔ یکی بن ابی زائدہ کے زمانہ میں کم ان پرختم ہوگیا ہے۔ ( تذکرہ جاس ۲۲۷)

مروق عصد (تهذى الجديب عاص ١٨٠)

(تهذیب التیزیب جااس ۱۸۳)

المبارك ويحيى بن ابى زائده علينا مثل ابن المبارك ويحيى بن ابى زائده أنهارك ويحيى بن ابى زائده أنها المرارك ويحيى بن ابى زائده المرارك المرارك

المدائن ویعد من حفاظ الکوفیین للحدیث و کان علی قضاء المدائن ویعد من حفاظ الکوفیین للحدیث متقنا ثبتا صاحب سنة ، یکی معتبر بین اوران کی صدیث وفقه کوجمع کیا گیا ہے وہ مدائن کے قاضی خصورہ کوف کے حفاظ حدیث میں شار کیے جاتے ، متقن ، ثبت اور صاحب سنت تھے۔ وہ کوف کے حفاظ حدیث میں شار کیے جاتے ، متقن ، ثبت اور صاحب سنت تھے۔ (اینا)

کی این زمانے میں اساوک سب سے بڑے مدار تھے علی بن مدین کا بیان ہے:
اساوکا دارومدار بہلے زمانہ میں چھ بزرگوں پرتھا، پھران کاعلم ایسے مختلف اصحاب کی طرف منتقل ہوا، جنہوں نے علم کی مختلف شاخوں میں کمال بیدا کیا، پھران سب کاعلم دوبزرگوں پر آ کرختم ہوگیا، ایک ابوسعید پینی بن سعید جو بنوجمیم کے غلام نتھ (م دوبزرگوں پر آ کرختم ہوگیا، ایک ابوسعید پینی بن سعید جو بنوجمیم کے غلام نتھ (م ۱۹۸ھے) اوردوسرے بزرگ کی بن ذکریا بن الی ذائدہ ہیں۔ (حارث بندادی ۱۳سے ۱۹۸ھ)

صائيف

یکی بن الی زاکدہ محدثین کوفہ میں سب سے پہلے امام فن ہیں، جنہوں نے حدیث میں کتاب تفنیف کی۔ خطیب بغدادی، سمعائی، علامہ ابن مجرسب اس بات پر متفق ہیں تھو اول من صنف بالکوفۃ ، کیلی پہلے خص ہیں، جنہوں نے کوفہ میں کتابیں تفنیف کیں۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں، کیلی تفقہ حس الحدیث سے میں کتابیں تفنیف کیں۔ یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں، کیلی تفقہ حس الحدیث سے لوگ کہتے ہیں وہ کوفہ کے اولین صاحب تھنیف بزرگ سے۔ (تهذیب ۱۸۱۲) الوگ کہتے ہیں وہ کوفہ کے اولین صاحب تھنیف بزرگ سے۔ (تهذیب ۱۸۱۲) آپ کا انداز تھنیف اس قدر مقبول ہوا، کہ دوسر سے ایم فن نے ان کی تفسیر میں کتاب کی کتابوں میں حضرت کیلی کی کتابوں میں حضرت کیلی کی کتابوں میں حضرت کیلی کی کتابوں کی پیروکی کی ہے۔ جبل کہتے ہیں: ''و کیم انہا صنف کتب علی کتب یہ حیل بن ابی ذائدہ '' (اینا)

امتدادزماند کی وجہ سے ان کی کتابیں تابید ہو پھی ہیں، ابن ندیم نے ان کی ایک کتاب کتاب اسٹن کاذکر کیاہے۔

حضرت لیجی حدیث کی طرح فقد میں بھی کمال رکھتے تھے۔آپ امام اعظم کے شاگرد تھے، بکثرت آپ کی مجلس میں حاضری دیتے اور فقہ میں درک حاصل کیا۔اس مسلك فقد برفتوى دينة امام اعظم كى صحبت سے ان كے انداجتها دواستنباط مسائل كى قوت بھی پیدا ہوگئ تھی۔ جلیل القدر محدث ہونے کے باد جود صرف عطار ہی ندیتھ، بلکہ

أيك بارامام بحل كے سامنے يحلى بن الى ذائدہ كا ذكر آيا، انہوں نے فر مايا، حضرت يجي كے والدزكريا بن الى زائدہ تقديقے، ان كے فرزند يجي بھی تقد بيں اور بيدونوں ہاب بیٹے ان اکابرامت میں سے ہیں جوحدیث وفقہ دونوں کے جامع شے۔

(تاریخ بغدادج ۱۳س۱۱)

حسن بن ثابت ايك بارحصرت يحى بن الى ذائده معلاقات كركوا يس موع توانهول نے بیان کیا کہ میں کوفہ کے سب سے بوے فقیہ کی بن ابی زائدہ کے یاس مہمان تھا۔ (تبذيب جااص ١٨١)

ا آپ کو ہارون رشید نے مدائن کا قاضی بنایاتھا، جہاں جارسال تک نفتہ منی کے مطالق مقدمات کے قیصلے کیے اور دہیں انتقال قرمایا۔

### (١٢) حمادين الى صليف رسى الله عنهم وعام

ابواساعيل حضرت جمادءامام اعظم كاكلوت صاحبزاد اءعم وتفوي ميس درجه كمال برفائز عظے مديث وفقه كي تعليم والديزر كوار سے حاصل كي تھي آنب ان عظيم فقها میں ہیں، جوامام اعظم کی مجلس مدوین فقہ کے دکن تھے۔فقہ کے ساتھ حدیث وسنت کی كتابت من يدطوني ركت تق تقدين آب كي عظمت كالندازه اس امر سے كيا جاسكا ب، كدامام اعظم كى زندگى بى مى انوى دين كي بنے فقها آب كوامام ابو يوسف جمر بن

حسن، زفراورحسن بن زیاد کے زمرے میں شار کرتے ہیں۔ آپ بڑے زاہداور عبادت گزار خصے۔

سمعانی کہتے ہیں:حماد زمدوعبادت، فقد وکتابت حدیث میں مشغول رہا کرتے

فعل بن دكين كابيان ہے: كه ايك مرتبه جمادكى گوائى كے سلسلے بيس قاضى شريك كے پاس تشريف كے پاس تشريف كے باتو انہول نے كہا اے جماد! آپ عفيف البطن (حرام كھانے سے بہتے والے) اور عفيف الفرج (حرام كارى سے بہتے والے) مسلمان اور نيك آدمى بيں۔ (مناقب كردرى)

بشربن ولیدنقل کرتے ہیں جماد بدغہ بول سے معالمے میں بہت بخی کیا کرتے ہے۔ ان کے دلائل کی نوٹر اور اتمام جمت کے سلسلے میں مشہور متھے۔ آپ کے دلائل کا جواب مخالفین کے مانے ہوئے متکلمین کے یاس بھی نہیں ہوتا تھا۔

قائم بن من کے بعد آپ کوؤ کا قاضی مقرر کیا گیا، پھر بغداد کا عہدہ قضا آپ کے سپر د
ہوا، آخر میں بھرہ کے قاضی مقرر ہوئے اور اپنے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ جب آپ پر
فالج کا حملہ ہوا، عہدے سے منتعفی ہوئے۔ جب جماد بھرہ کے عہدہ قضا سے الگ ہوئے تو یجی بین اکتم رسم مشابعت کے طور پر ساتھ ہو لیے بلوگوں کو اکٹھا کیا گیا، لوگوں نے کہا، آپ ہمارے مال اور جانوں سے بری الذمہ ہیں۔

آپ کی ذہائت وتقوی پرخودام اعظم ابدہ نیفہ کو بھی کالی اعتادتھا، چنانچہ سن بن قطبہ نے امام صاحب سے عرض کیا گیا، آپ نے امام صاحب سے عرض کیا گیا، آپ نے اتن بردی قم بطورامائت رکھوایا امام صاحب سے عرض کیا گیا، آپ نے اتن بردی قم بطورامائت رکھ کی ہے۔ لیکن اس میں کئ فتم کے خطرات پوشیدہ ہیں، امام صاحب نے فرمایا" میں کہ ان مثل ابن حماد فی الورع فانه یقبل 'جس کا بیٹا تماد جیسا پر ہیزگاروائین ہو اسے کوئی تردویس۔

جب امام اعظم كالنقال بوا، توحس بن قطبه تمادك بإس آئ اورامانت طلب



کی بھادنے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کہ آپ کی امانت آپ کے اپنے ہاتھ کے بندھے ہوئے کپڑے میں اس حالت میں موجود ہے، آپ اسے لے جاسکتے ہیں۔ (منا تب کردری، الجواہر المعدیم سی موجود کے ا

آپ کے چارصاحبر اوے منے۔اساعیل،ابوحیان،عمراورعثان۔اساعیل بن حماد مامون کے زمانے میں بھر و کے قاضی مقرر ہوئے تھے۔



# فقه في كاشيوع

امام اعظم کی زندگی ہی میں اہل عراق کی اکثریت فقہ تنی پڑل بیرا ہو چکی تھی ، آپ کی وفات کے نصف صدی گزرتے گزرتے فقہ حنی آپ کے تلافدہ اور تلافدہ کے شاگردوں کے ذریعے باستناے اندلس ساری مملکت اسلامیہ میں پھیل چکی تھی اور امام کے مقلدین کا اليك وسيع حلقه ہر جگه پايا جانے لگا تھا۔ بعض لوگوں كا خيال ہے، كه فقه حقى كى استے بڑے پیانے پراشاعت اس وجہ سے ہوئی ، کہ امام اعظم کے شاگر دوں نے مند قضا پر بیٹھ کر فقہ حنفی کے مطابق نیصلے کیے،اس طرح بالواسطہ حکومت وقت فقد حنفی کی اشاعت میں ممر وومعاون ہوئی۔اگرابیا نہ ہوتا تو فقد حقٰی کا دائرہ اس قدروسیج نہ ہوتا، بیرخیال ایک خیال خام ہے، فقد حقق کی جامعیت،اس کے شیوع میں معاون ہوئی،امام اعظم اور ان کے شا کردوں نے جس وسیع پیانے پر عبادات کے ساتھ معاملات سیاس وساجی مسائل اور منط بيش آمده مهاجث كوائي تدوين سركرميون كامحور بنايا اور قديم وجديد مسائل مسامتعلق لا کھوں جزئیات فراہم کردیے، جو دیگر فقہا وجہتدین کے متنط مسائل سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں ہرمسکلہ کاحل دین وشریعت کی روح کے ساتھ موجود ہے، یہی وجہ تھی، کہ و وقت کے فرمانروا فقہا ہے احزاف کوعدالتوں کی ذمہداریاں دسینے پرمجبور ہوئے تاریخ شاہد ب كرقفهائ تفاكع بدول سے حى الامكان بيخ منے ، انہوں نے عدليہ كے مناصب کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں امرا وخلفا کی وربوزہ گری کی ، بلکہ حکومت وفت سلطنت کے وسیج کاروبار کو چلانے کے لیے جس جامع قانون کی ضرورت محسوس كرربى تقى استصرف نفته بني بإراكرربي تقى اس ليے بيكها كدفقه في حكومت كے

بل بوت پر چھلی تاریخ اورانصاف کاخون کرناہے۔

فقد حقی کے شیورع اور اس کے پھیلاؤ کا واحد سبب اس کی جامعیت ہے اور وہ جامعیت اس طور پر پیدا ہوئی، کہ امام اعظم ند صرف فقیہ وجہ تر شخص، بلکہ ایک بڑے تاجر بھی سخے اور انہوں نے بسلسلہ تجارت مختلف علاقوں کا سفر بھی کیا تھا۔ تجارت اور اقتصادیات سے متعلق بہت ی پیش آمدہ پیچید گیوں اور نت خے مسائل کا انہیں اور اک تھا۔ نیز مرکز تہ وین فقہ کو فہ بہت سے عربی، تجمی قبائل کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ شہر کو فہ عرب نے جم ایک ہوں کا متحال کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ شہر کو فہ عرب نے مسائل پیش آتے تھے، تدن کی وسعت فی ہزار ہائے مسئلوں کو جنم دے دیا تھا۔ عباسی دور کی ابتدا میں اس کا پھیلاؤ بہت زیا ہو ہوگیا تھا اور لوگ نے پیش آمدہ مسائل میں اپنے شہروں کے علیا سے رجوع کر رہے تھے۔ ہوگیا تھا اور لوگ نے پیش آمدہ مسائل میں اپنے شہروں کے علیا سے رجوع کر رہے تھے۔ باخضوص کو فہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حذیفہ کی طرف رجوع کرتے ، احمد باخضوص کو فہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حذیفہ کی طرف رجوع کرتے ، احمد باخضوص کو فہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حذیفہ کی طرف رجوع کرتے ، احمد باخضوص کو فہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حذیفہ کی طرف رجوع کرتے ، احمد باخضوص کو فہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حذیفہ کی طرف رجوع کرتے ، احمد باخضوص کو فہ جو نے مسائل کی آماجگاہ تھا، لوگ امام ابو حذیفہ کی طرف رجوع کرتے ، احمد امین مصری اس صورت حال کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

ومن اسباب التضخم ان البدلكة الاسلامية اصبحت في صدر الدولة العباسية بعيدة الاطراف تضم بين جوانبها امها مختلفة لكل امة عادات اجتماعية وعادات قانونية وطرق في المعاملات ولكل امة دين له تقاليد فلها دخلت هذه الامم في الاسلام واستقرت الامور في العهد العباسي وصبغت الامور كلها صبغة دينية عرضت هذه العادات والتقاليد على الائبة فعرضت أمور العراق على ابي حنيفة وامثاله وفيها العادات الفارسية والعادات النبطية وغيرها فكان من عبل هؤلاء الائبة النظر اليها بالقواعد العامة للاسلام واقرار بعضها واثكار بعضها وتعديل بعضها وهذا العامة للاسلام واسع من الإبواب التي تضخم التشريع وتغذيه.

مسائل کی گونا گونی کی وجہ رہے ، کہ عباسی دور حکومت کی ابتدائی میں اسلامی مملکت کے حدود بہت وسیع ہو گئے تھے، جن میں مختلف قومیں آبادھیں، جن کا تدن،عادتیں اور قانون بہت مختلف تصے اور طریق عبادت ومعاملات کی بھی بهت متنوع شكلين رائج تهي اليكن جب ريختلف تومين عباس عهدتك اسلام میں داخل ہو گئیں اور ای دور میں استفر ارآیا اور سب کاموں پردین رنگ چڑھ سكيا توان مختلف قومول كوجومسلمنان هوئيس ايين اسيخ حصوصي تدن وعادات كو مجھی اسلامی رنگ دینے پر مجبور جونا پڑا،اس کے لیے انہیں اینے اپنے علاقے کے فقہا سے رجوع کرنے کی ضرورت ہوئی، چنانچہ عراق کے لوگوں نے جن میں فارس مبطی وغیرہ تدنوں کی شمود تھی،امام ابوحنیفہ ادر ان کے درجہ کے لوگوں سے رجوع كيا بتو ان ائمه نے ان سب باتوں ير كبرى نظر دال كراسلام کے عام اصول وقواعد کی روشن میں انہیں زندگی گزارنے کے لیے ان کے رواجوں میں کتر ہیونت کی لینی اسلام سے جوچیزیں ہم آ منگ تھیں انہیں برقرار ر کھااور جوسر بیجا مخالف تھیں ان کو بدل دیا اور جن میں جزوی تندیلی سے کام جل سكتاتها ان مين بقدرضرورت اى تغيركيا- بلاشبه بيربهت برااورام كام تها اجسان ائمه في انجام ديا، جس ميشر بعت كوغذ ااور وسعت ملى ـ

امام اعظم کوان مسائل میں اسلامی نقط نظر واضح کرنے کی اولیت کا شرف حاصل ب ہے۔آپ نے سب سے پہلے وفت کی اہم ضرورت کومسوس کرتے ہوئے قتبی مسائل کو ما خذشر بعت كى روشى مين متدبط كرف كافيصل فرمايا ، جس سے ليے انہوں نے علم و تفقه میں غیرمعمولی قوت استنباط واجہتاد کے باوجوداتے عظیم کام کے لیے تنہا اپنی ذات پر انحصار نہیں کیا، بلکہ علوم اسلامیہ کے ماہرین ،لغت وعربیت کے رمزشناس ،سیاسی ،ملکی ، تجارتی اساجی واقتصادی امورومسائل برنظرر کھنے والے ارباب فضل و کمال کواہیے ساتھ شریک کیا اور انہیں ہر مسئلہ بر کھل کر بحث کرنے اور مسائل کی تنقیح کا آزادانہ تن عطا

کیا،اس طرح شورائی نظام کے ذراجہ فقہ حقی مدون ہوئی اور مسائل کے مکنہ تمام پہلووں
کا جائزہ لے کرحتی فیصلہ کیا گیا جو دین فطرت کے مطابق تھا، یہی وجہ ہے کہ جب اس
قانون فقہی کی اشاعت ہوئی تولوگوں نے اسے بطیب خاطر قبول کیا۔

افقہ خفی کی قبولیت عام کی ایک اہم وجدامام ابوطنیفہ کے اصول واجتہاد واستنباط کی وسعت بھی ہے کہ امام صاحب نے ادلہ اربعہ کتاب وسنت، اجماع وقیاس کے علاوہ قضایا ہے صحابہ استحسان ، عرف استصحاب اور مصالح مرسلہ ہے بھی مسائل کے استخراج واستنباط میں مدد لی ، جب کہ دوسرے ائمہ کے نزد یک استخاصول استنباط ہیں۔

فقہ حنی کی وسعت کا ایک سبب ہے بھی ہے، کہ اس زمانے میں فقہ نقذیری کو عام طور پر معیوب خیال کیا جاتا تھا، گرا مام صاحب نے اس میدان میں اپنی فکری صلاحیتیں صرف فرما کر ہزاروں نقذیری مسائل کاحل مستنبط فرما کر امت مسلمہ کے لیے وہ آسانی فراہم کردی، جس سے دوسر نقبها کا دامن اجتہادتقریبا خالی ہے۔ اگر چہ بعض ناقدین امام نے اس بنیاد پر طنز آیباں تک کہا، ''اعلم الناس بمالم یکن ''لیکن امام صاحب کو مسلمانوں کے معاملات ومسائل ادران کی چیش آنے والی مشکلات کا احساس قبل از وقت ہوگیا تھا، ان کا نقط نظر تھا، کہ معاملات ادر مسائل سامنے آنے سے پہلے ہی ان کا شری طرف کے مقابل کے آپ فرمایا کرتے تھے:

انا نستعد للبلاء قبل نزولها فاذا ماوقع عرفنا الدخول فيه والحروج منه. (تارخ بغرارج ١٣٨٠ ١٣٨٨)

مصیبت آنے سے پہلے اس کے مقابلے کے لیے ہم تیاری کرلیتے ہیں، تاکہ جب وہ پیش آئے تو ہمیں معلوم رہے کہ ابہمیں کیا کرنا ہے۔ ، ایک ہار ہمیں کیا کرنا ہے۔ ، ایک ہار آپ نے رہمی ارشادفر مایا:

لولاهذا لبقی الناس فی الضلالة (کردریجاس») اگریه تیاری نه بوتولوگ م کرده راه بوجا کیس گے۔

فقد حفی میں ہرزمانے کے جدید مسائل کاحل پیش کرنے کی کامل صلاحیت موجود ہے۔امام اعظم نے مسائل فقہید کے استعباط میں انسائی فطرت کا لحاظ کیا ہے، کیول کہ اسلام وین فطرت ہے، اس بنا پرایسے مسائل میں جہال کوئی نص موجود ندہویا روایات مختلف ہوں ،تو مذہب حنفی میں عام طور برفطری تقاضوں کو وجہر جیج قرار دیا جاتا ہے۔مثال كيطور برمسواك كم تعلق "عند كل صلوة "كيروايت كمقابلي من "عند كل وضوء "كواس كيرتي حاصل هي كديدوايت فطرى تقاضے كي قريب ترب جون كم مسواك فطرى طور يرمنداور دانتول كى صفائى كے كام آتى ہے اور صفائى طہارت كاجز ہے اس کیے احناف کے نزویک مسواک وضو کی سنت ہے۔ جب کددیگر ائمہ کے نزویک مسواك تمازى سنت ہے۔ امام اعظم ابوطنیفہ نے فرمان الین 'یسرید الله بسکم الیسسر ولايسريد بكم العبسر "كمطابق فرض اورحرام كى تعريفات ميس سخت قيودلكا كرلوكول كے ليے آسانی پيداكى ہے۔آپ كے زدكك فرض وحرام كا اثبات اليى نص سے موتا ہے، جو ثبوت اور دلالت دونوں اعتبار سے طعی ہو۔اس طرح امام اعظم کے وضع کردہ دیگر اصولوں کا تجزید کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حنی فقد دیگر نظہوں کے مقابلے میں نہایت آسان اور نرمی بر مبنی ہے۔

جن معاملات بیں ائمہ کا اجتہادی اختلاف ہے، ان بیں اگرامام اعظم کے موقف کا تجزید کیا جائے تو آب کا نقط نظر مبنی براحتیا طانظر آئے گا۔

یہ وہ اہم خصوصیات ہیں جن کی بنا پر فقہ خفی کو مسلما نوں کے ہر طبقہ نے قبول کیا اور ا ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والوں نے اس کی رہنمائی ہیں زندگی بسر کی ، چنا نچہ عہدا مام اعظم سے لے کرآج تک بیمنٹ فقہ اپنی پوری قوت و تو انائی کے ساتھ پھیلتا چلا جارہا ہے ، دنیا کے تمام ملکوں ہیں امام اعظم کے مقلد موجود ہیں ، بلکہ بیہ کہنا ہے جانہ ہوگا ، کہ آج حنفی مسلک فقہ پر چلنے والے مسلمان سب سے زیادہ تعداد ہیں پائے جاتے ہیں اور امام کی بیہ مقبولیت ان کی فقہ کی عظمت و ہمہ گیری حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا تمرہ ہے ، جو

آپ نے امام صاحب کے والد اور ان کی اولا د واحقاد کے بارے میں ارشادفر مائی تھی۔امام صاحب کے بوتے اساعیل بن جماد کابیان ہے:

نحن نرجوا ان يكون الله تعالى قد استجاب بعلى فيناـ

(تعييش الصحيفه ص٥)

ہم امیدر کھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول فرمائی ہے۔

محدث علی قاری نے گیار ہویں صدی ہجری ہیں حنق ندہب کے مقلدین کوتمام اہل اسلام کا دونہائی قرار دیا ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوۃ جاس ۲۲)

امام رباني مجددالف تاني فرمات بين:

کسی تکلف اور تعسف کے بغیر کہا جاسکتا ہے، کہ کشف کی نظر میں ند ہب خنی ایک عظیم دریا کی صورت میں وکھائی دیتے دریا کی صورت میں نظر آتا ہے اور دوسرے ندا ہب نہروں کی صورت میں وکھائی دیتے ہیں، طاہری نظر سے بھی دیکھا جائے تو امت مسلمہ کا سواد اعظم امام اعظم الوحنیف کا پیروکار ہے۔ ( کتربات دفتر دوم کتوب ۵۵)

علامه ابن خلدون ۲سامے تا ۸۰۸ جو فقد حنی کے تبلین کی کثر مت اور اس کے بعض اسباب کوان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

آج امام ابوطنیفد کی فقہ کے پیرواہل عراق ، مسلمانان ہندوچین وماوراء النہراور تمام بلادعجم کے اہل اسلام ہیں، کثرت کی وجہ دراصل میہ ہوئی، کہ اول تو اس فرہب حنی نے دارالاسلام عراق ہیں جنم لیا، جس کوقد رہ مقبولیت عامہ نصیب ہوئی چاہیے، پھر ان کے شاگر دول نے خلفا ہے عباسیہ کی صحبت میں رہ کر تالیفات کے تو وے لگادیے شے، شافعیوں کے ساتھ ان کے زیردست مناظرے رہے اوراختلافی مسائل میں اچھی بحث شافعیوں کے ساتھ ان کے زیردست مناظرے رہے اوراختلافی مسائل میں اچھی بحث بی ان کے اور جو پھوان کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام پر آگئی۔ جنفیوں کے پچھلی کارنا مے قاضی ابن العربی کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام پر آگئی۔ جنفیوں کے پچھلی کارنا مے قاضی ابن العربی کی فضیلت و برتری تھی وہ منظر عام پر آگئی۔ جنفیوں کے پچھلی کارنا مے قاضی ابن العربی

اورابوالوليدالياجي كيوسط معرب مين يني كئے - (مقدم ابن ظدون من ١٠١٠٣٠)

این خلدون کاریجزیقریبا سواجیوسوسال پرانا ہے، اس دور پیل فقہ فی کی مقبولیت اور اس کے متبعین کے دائرے پیل بری وسعت پیدا ہوگئ ہے، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دلیش، چین، برما، سری لنکا، بنیال، ترکی، مصر، شام، سوڈان، پورپ وامریکہ میں جہال بھی تی مسلمان موجود ہیں ان کی غالب اکثریت فقہ خفی کی پیرو ہے۔ مصر جہال امام شافعی نے اپنی فقہ کو از سرنو مرتب کیا تھا، وہال بھی حفیوں ہی کی اکثریت ہے اور حکومت کا آئین ودستور مسلک حفی ہی ہے۔ اس طرح منیوں ہی کی اکثریت ہے اور حکومت کا آئین مسلمانوں کی دونہائی سے زیادہ اکثریت جفی فقہ یو بات کہی جائی ہے، کہ دنیا ہیں مسلمانوں کی دونہائی سے زیادہ اکثریت جفی فقہ یو ہے۔

فقہ خفی کی عالم میر مقبولیت کا انداز واا اوا یہ کی اس رپورٹ سے بھی لگا یا جاسکتا ہے، جس میں عالمی سطح پر تمام مسلمانان عالم کے فقعی مسالک کے مانے والوں کاعمومی جائز دیبیش کیا تھا، کہ سمسلک کے مانے والوں کا تعداد کیا ہے۔

زیدریکت فکری تعداد تقریباً ۱۳۰۰ را که اثناعشر بیایک کروژ ۱۳۵ را که اوراال سنت و جماعت میں سے امام احمد کے مقلدین کی تعداد تقریباً تمیں لاکھ امام مالک کے مقلدین کی تعداد تقریباً تمیں لاکھ امام مالک کے مقلدین تقریبا دی کروژ امام شافعی کے مقلدین تقریبا دی کروژ امام شافعی کے مقلدین تقریبا دی کروژ امام شافعی کروژ (انسائیکویدیا آف اسلام فقر ایدی ناواید)

# فقه في كافبول عام

قرآن وحدیث کے احکام اور صحابہ و تابعین کے فیصلوں اور قباوی کی نظیروں کی چھان بین کرکے اہل علم کی ایک مجلس نے ابوصنیفہ جیسے بہتر عالم اور نکتہ رس جمہتر کی سربراہی میں قانون اسلامی کے جواحکام منتے شکل میں تکال کر دنیا کے سامنے پیش کیے ، مزید براں اصول شریعت کی روشنی میں وسیع بیانہ پر اجتہاد کرکے ذندگی کے ہر پہلو میں پیش آنے والی امکانی صور توں کے لیے جو قابل عمل آئیں مرتب کردیے تھے ، ان کے بعد مشکل ہی سے انفرادی کوشش کرنے والے نقبها کی آراکو وقع سمجھا جاسکتا تھا، چنا نچے مشہور فقیہ کی بن آدم کہتے ہیں:

وكانت الكوفة مشحونة بالفقه وفقهاء ها كثيرمثل ابن شبرهة وابن ابى ليلى والحسن بن صالح وشريك وامثالهم فكسنت اقاويلهم عند اقاويل ابى حنيفة وسير بعلمه الى البلدان وتضى به الخلفاء والاثمة والحكام واستقر عليه الامر (مونق ج٢ص١٤)

کوفہ نقنہ سے جراہوا تھا، وہاں بے شار فقہا سے، مثلا ابن شہر مہ، ابن ابی لیا جسن بن صالح اور شریک وغیرہ گر ابوطنیفہ کے اقوال کے آگے دوسر کے اللہ جسن بن صالح اور شریک وغیرہ گر ابوطنیفہ کے اقوال کے آگے دوسر کے فقہا کے اقوال کا بازار سرد بڑگیا، آئیس کا علم مختلف علاقوں میں بھیل گیا، اس پر خلفا، انکہ اور حکام نصلے کرنے گے اور معاملات کا چلن اس پر ہوگیا۔

خلیفہ مامون الرشید کے عہد تک حنی فقد کا چلن اس بڑے پیانے پر عام ہو گیا تھا، کہ امام اعظم کے خالف ایک فقید نے خلیفہ مامون کے وزیرِ اعظم فضل بن بہل کومشورہ

دیا، کہ حفی فقہ کا استعال بند کرنے کے احکام جاری کردیے جائیں، وزیر اعظم نے اس سلسلے میں معاملہ فہم دانشوروں کو بلا کررائے لی ،انہوں نے بالا تفاق کہا:

ان هذا الامر لاينفذ وينتقص جبيع البلك عليكم ومن ذكرلك هذا فهو ناقص العقل فقال له الفضل بن سهل هذا

ان سبعه امير البومنين لا يرضى به (مونق ج٢ص١٥)

یہ بات نہیں چلے گی اور سارا ملک آپ لوگوں پرٹوٹ پڑے گا، جس شخص نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے' ناقص العقل' ہے، وزیر نے کہا ہیں خود بھی اس خیال سے متفق نہیں ہوں اور امیر المومنین بھی اس سے راضی نہ ہوں گے۔

اسلامی تاریخ کابیاہم واقعہ ہے، گھٹی واحد کی قائم کی ہوئی فقہی کوسل کے شرعی فیصلے اور فقہی مسائل ارکان مجلس کے علمی وقار اور ان کی حسن نیت واخلاص کی بدولت اسلامی حکومتوں کا قافون اور مسلمانوں کی دینی ومعاشرتی زندگی کا قابل قبول راستہ بن گیا۔ مزید برال مستقبل کے لیے انفرادی طور پر قانون اسلامی کو مدون ومرتب کرنے والوں کے لیے روش لاکھ عمل عطا کردیا۔ چنانچہ بعد میں جتنے دومرے بڑئے بڑے نوٹ فقہی نظام بنے وہ اپنے طرز اجتہاد اور نتائج اجتہاد میں جا ہے اس سے مختلف ہوں ، گران کے لیے فقہ فقی کا اصول اجتہاد ہی ممونہ فقا، جنہ بین سما منے رکھ کردگر فقہی نظام کی تفکیل وقیر کی گئی۔

جس کوالندنعالی امام ابوطنیفہ کے فرہب اور امام طلیل بھری کی نحو کے بچھنے کی صلاحیت عنایت کرتا ہے، وہ تنجیر کرنے والی نشائی اور عاجز کردینے والا گھونٹ مسلاحیت عنایت کرتا ہے، وہ تنجیر کرنے والی نشائی اور عاجز کردینے والا گھونٹ مجرے گا اور اس کے دل میں نور پیرا ہوگا کہ یقیبنا اللہ تعالی نے ابوطنیفہ کے

مذہب اور خلیل کی تحوے راہ حق اور طریقہ صدق کو تخصوص کیا ہے۔ استاذاديب ابويوسف يعقوب بن احمه نے کہاہے۔

حسبى من الخيرات ما اعددته 🕟 يوم القيامة في رضى الرحس دين النبي محمد خير الورى ثم اعتقادى مذهب النعمان کا فی ہیں مجھ کو قیامت کے دن وہ بھلائیاں جواللہ کی رضا مندی کے لیے میں نے مہیا کرر تھی ہیں اور وہ حضرت محمقالیہ بہترین خلائق کادین اور ابوحنیفہ نغمان کے مذہب کا اعتقاد ہے۔

ابتدا میں بعض اہل علم کا گمان تھا، کہ فقد حنفی اینے مرکز تدوین سے باہر پھیلنے کی · قوت نہیں رکھتی الیکن ساری دنیائے و مکھ لیا کہ امام اعظم کی وفات کوا بھی چند د ہائیاں ہی كزرى تعين، كەفقە حقى دنيا كاسلام كے غالب خطول تك يہني گئی۔

سفيان بن عيبينه كمتر سنے:

. شيئان ماظننت انهما يجاوزان قنطرة الكوفة وقدبلغا الآفاق قرأة حمزة وراى ابي حنيفة (تاري بندادج ١١٣٠) ، دوچیزوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آتا تھا، کہوہ کوفہ کے بل پار پہنچیں گی حالان کہ وہ دنیا کے دوردراز گوشوں تک پہنچ کیکن بھڑہ کی قرانت اورا بوحنيفه كي فقنه . . .

# امام صاحب کی مصنفات اوران کی اہمیت

عالم اسلام میں حدیث وفقہ کے موضوع پر کتابوں کی تالیف کا آغاز دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں ہو چکا تھا۔اس دور میں ہمیں متعدد اصحاب علم قلم کی کتابوں کا سراغ ملتا ہے۔رہے بن مجیج متوفی والدھ نے بھرہ میں معمر راشدمتوفی ساھاھے نے بمن میں ،ابن جرت منوفی واجےنے مکہ میں ،سفیان توری منوفی الاجےنے کوفہ میں عبداللہ بن مبارك متوفى الماج في خراسان ميس، وليد بن مسلم متوفى مهواج في شام ميس، معيم بن بشير متوفى سو ١٨ اجين واسط ميس اوراسي زمان ميس امام ابو صنيف نے بھي كوف ميس فقد كى تدوين كى - اينے تلامدہ كى ايك جماعت كو لے كراجمع الفتي قائم كيا اور احاديث وفقه كاا ملا كرايا، بعد ميں تلا فره نے ان كتابوں كواہينے حلقہ درس ميں روايت كيا، جس كى وجہ ہے وہ كتابين شاكردون كي طرف منسوب موتين \_ پير بھي تيجھ كتابين امام صاحب كام سے باقی رہ کئیں۔ابن ندیم نے ان کتابوں کے ہام دیے ہیں (۱) کتا ب الفقہ الأكبر(٢) كتاب رسالة الى البتى (٣) كتاب العالم والمتعلم (٧) كتاب الرعلى القدربيد

امام صاحب کی وفات کے بعد تک ان کی کتابوں سے استفادہ ہوتا رہااور ان کا وكراس زماند كالمعلم كے يہال ملتا ہے۔عبداللدين داؤدوامطي كاقول ہے: من اراد ان يخرج من ذل العبي والجهل ويجد لذة الفُقِه فلينظر في كتب ابي حنيفة (اخبارالم مدينة واصحابه ٤٨) جو مخص جا بنتا ہے کہ کورچیتی اور جہالت کی ذات سے نکل کر فقہ کی لذت

یائے وہ ابوحنیفہ کی کتابوں کودیکھے۔

زائدہ بن قدامہ کا بیان ہے، کہ میں نے سفیان توری کے سر ہانے ایک کتاب پائی،جس کووہ ویکھا کرتے تھے، میں نے اس کو ویکھنے کی اجازت جاہی،تو انہوں نے وےویا:

فأذا كتأب الرهن لابي حنيفة فقلت له تنظر في كتبه فقال وددت انها كلها عندى مجتمعة انظرفيها فما بقى فى شرح العلم غأية ولكن مأننصفه (اخبارالي صينة واسحابي ١٥٥٠)

وہ ابوطنیفہ کی کتاب الرئن تھی، میں نے کہا، کہ آپ ان کی کتابیں و سکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے، کہان کی تمام کتابیں میرے یاب جمع ہوتیں اور میں ان کو و مجھار ہتا علم کی تفصیلات کی کوئی انتہا تہیں ہے، ہم نے ابوحنیفہ کے ساتھ انصاف جیس کیا۔

امام ما لک نے خالد بن مخلد قطوانی کو خط لکھ کر ابو صنیفہ کی کتابیں طلب کیس اور انہوں

يسأله ان يحمل اليه شيئاً من كتب ابي حنيفة ففعله (

(عقودالجمان ١٨٢)

امام ما لك نے خالد سے سوال كيا كما يو حذيف كي يحد كما بيس بھيج دو چنانچرانبول نے بيہ

عبدالله بن داؤد كہتے ہيں، كه أيك مرتبه اعمش نے ج كااراوه كيااوركہا، كه من ههنا يذهب الى ابى حنيفة يكتب لنا كتأب المناسك

(اخياراني حديقة واصحابي ٤٠)

كوئى يهال ہے، جوابوصنيفہ كے ياس جاكر مارے ليے كتاب المناسك لكھ دے۔ امام ابوصنیفہ کی تصانیف اور کتابوں کے بارہے میں ان کے معاصر ائمہوین کی شہادت

کے بعد یہ بھھنا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، بڑی نادانی کی بات ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے، کہ امام صاحب کی کتابیں گئی صدیوں تک دائروسائرر ہیں اور فقہا و محققین ان سے استفادہ کرتے تھے،امیر بن ماکولائے الاکمال میں ابوحامداحمد بن اساعیل بن جبریل بن قبل مقری قرام متوفی سوس ہے کے حال میں لکھا ہے:

وسمع كتب ابى حنيفة وابى يوسف من احمد بن نصر عن ابى سليمان الجوزجاني عن محمد وغير ذلك.

ر انہوں نے امام ابوطنیفہ اور امام ابو بوسف کی کتابیں احمد بن نصر سے تی ہیں اور احمد بن نصر سے تی ہیں اور احمد بن نصر نے ابوسلیمان جوز جانی سے اور انہوں نے امام محمد سے سیر سے ایس تی ہیں۔
سمتابیں تی ہیں۔

قاضی ابوعاصم محربن اجمدعامری مروزی کیارائمداحناف میں سے ہیں،ان کا قول

لوفقدت كتب أبي حنيفة رحمه الله لامليتها من نفسي حفظا.

اگرامام ابوطنیفه کی کتابیس معدوم ہوجا تیس تو بیس ان کوایینے حافظه کی مدو سے املا کراسکتا ہوں۔

#### كتاب الآثار

ازمند ماضیہ میں کتاب سائری کا یہ بھی اندازتھا، کہ شیورخ واساتذہ کی مرویات تلاندہ طبط تحریر میں لاتے ہے اور وہ کتابیں شیورخ واساتذہ کی جانب منسوب ہوا کرتی تصبل ہیں ان تقیس۔ چنانچا حکام الاحکام جوابن وقیق العید کی تصنیف قرار وی جاتی ہے، اصل ہیں ان کی تصنیف نبیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے تلمیذرشید قاضی اساعیل سے املا کرایا۔ اسی طرح کی تھانیف نبیس ہے، بلکہ انہوں نے اپنے تلمیذرشید قاضی ابویوسف جمر، زفر، حسن بن زیاد کتاب الآثار بھی ہے، جسے امام اعظم کے تلاندہ قاضی ابویوسف جمر، زفر، حسن بن زیاد نے حدثنا واخبرنا کے صیفوں کے ساتھ منصبط کیا گو کہ مولا ناشبلی نے کتاب الآثار کو امام

صاحب کی تصنیف سلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ (سرۃ انعمان ۱۲۳۰) گریدان کا اپنا خیال ہے، جس کی تائید کسی اور محقق کے قول سے نہیں ہوتی۔ علا ہے ماسبق نے کتاب الآٹار کوامام صاحب کی تصنیف قرار دیا ہے۔ خلا ملاعلی قاری: امام ابو صنیف نے اپنی تصانیف میں ستر ہزار سے ذائدا حادیث بیان کی بیں اور چالیس ہزارا حادیث سے کتاب الآٹار کا انتخاب کیا ہے۔

(مناقب المام اعظم بحواله تذكرة المحدثين ص ٨٠) يا م احمد بن حنبل: \_ إمام الوحنية \_ نير كتاب الآثار كا امتخاب حاليس

﴿ مَلَا اما م احمد بن صبل: - امام الوحنيف نے كتاب الآثار كا امتخاب جاليس مزار حديثول سے كيا- (ايناس ٨٠)

انما المعلى بن جرعسقلانى: "والسموجود من حديث ابى حنيفة مفردا انما هو كتاب الآثار التى رواه محمد بن الحسن "الرفت المام اعظم كى اجاديث على سے" كتاب الآثار "موجود ب، جے حمد بن حس نے روایت كيا ہے۔ (اينام ۱۸)

روی الآثار عن نبل ثقات غزار العلم شیخة حصیفه امام اعظم نے "الآثار" کو ثقداور معزز لوگوں سے روایت کیا ہے، جو وسیع العلم اور عمدہ مشاکخ تھے۔ (منا تب موثق ج مس ۱۹۱)

جلا ام عبدالقادر من ام بوسف بن قاضى ابو بوسف كرترجمه بيس كيست بين:
دوى كتاب الآثار عن ابى حنيفة وهو مجلد ضخر \_(الجوابرالمهيدين ١٣٥٥)
امام بوسف في اين والدابو بوسف كرواسط سامام ابوهنيفه س كتاب
الآثار كوروايت كيا م جوايك ضخيم جلد بين م

مسانيدا مام اعظم

امام اعظم کی مردیات کو بعد کی صدیوں میں ان کے ہر ہری کے نام سے علا صدہ

علاحده ترتيب ديا كياء جيمنداني حنيفه كام سيشرت حاصل موئي-مرتبين مسانيدا في حنيفه مندرجه ذيل بين:

(١) حافظ محمد بن مخلد اسه (٢) حافظ عصر بن عقده ٢٣٢ه (٣) حافظ ابوالقاسم ١٩٣٧ فرس) حافظ اشتاني ١٩٣٩ فر٥) امام عبدالله حارتي ١٢٠٥ ه (٢) حافظ محمد بن مظفر ٩ ٢٦ه (٤) حافظ ابن عدى ٢ ٣٣ه ه (٨) حافظ طلحه • ٢٨٠ ه (٩) حافظ ابن المقرى (١٠) حافظ ابن شامين ١٥٠ه ه (١١) حافظ وارفطنی وسام و (۱۲) حافظ این تعیم اصفهانی عده و (۱۳) حافظ این عساکر ا ۵۵ (۱۲) حافظ ابن القيسر اني ۵۲۲ه (۱۵) حافظ ابن خسر ۲۵م ه (۱۷) مندالدنیاا ۵۵ ه (۱۷)عیسی جعفری ۸۰ اه

امام عبدالوباب شعرانی مسانیدامام اعظم کوان الفاظ سے خراج محسین پیش کرتے

قد من الله على ببطالعة مسانيد الامام ابي حنيفة الثلاثة فرايته لايروى حديثا الاعن اخبا رالتابعين العدول الثقات الذين هم من خير القرون بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالاسود وعلقبة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصرى وأضرابهم رضى الله غنهم اجمعين فكل الرواة الذين هم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول ثقات اعلام اخبار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب.

(ميزان الشريعة الكبري حاص ١٨)

الله تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، کہ میں نے امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کا مطالعہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ امام اعظم تفداور صادق تابعین کے سوا مسی سے روابیت نہیں کرتے جن کے حق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

حفرت امام اعظم الوطنيفه يُؤافذ الله المحالية الم

خیرالقرون ہونے کی شہادت دی جیسے اسود، علقمہ عطا، عکر مہ جاہد، کول اور حسن بھری وغیرہم بیل امام اعظم اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے درمیان تمام راوی عدول تقداور مشہورا خیار میں سے ہیں جن کی طرف کذب کی نست بھی نہیں کی جاسکتی نہ ہی وہ کذاب ہیں۔



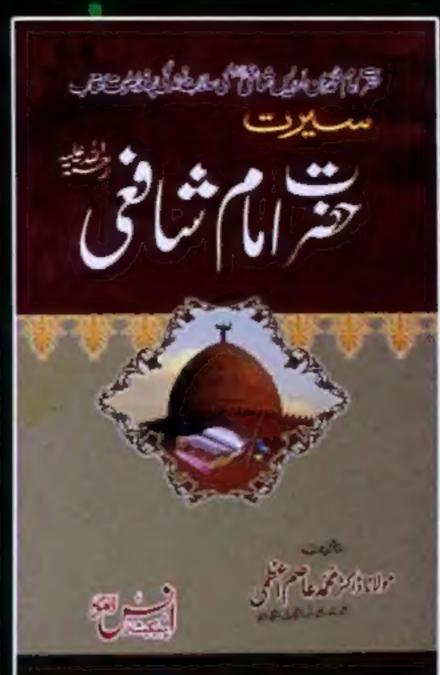









